## نسب نامه سادات بجنور

جلداوّل بزبان ار دو

جلددوئم بزبان انگریزی (مخالف سمت)

اندراجات شجره نسب: بمطابق اسوسمبر ١٩٠٧ء

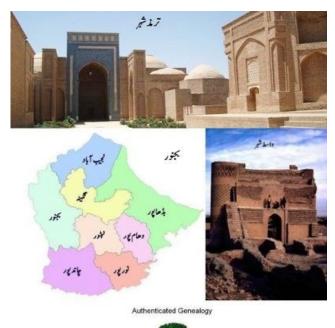

Research: Imran Matanat Husain

حقيق: عمران مثانت حمين

مرشبه: عمران متانت حسین ۲۴ پَروس کریسینٹ ٹورونٹو،اونٹیریو، M1B 1H9



نسب نام سادات بجنور



Q All ☑ Images ☑ Videos ▣ News ☒ Maps ⋮ More

Settings Tools

About 2,020 results (0.34 seconds)

▼ نسبخامر-سادات بجنور < www.scribd.com > document

#### نسب نامر سادات بجنور - Scribd

یہ پہلی جلد اردو زبان میں ہے۔ دوسری جلد انگریزی زبان میں ہے۔ یہ بھی Scribd پر مفت دستیاب ہے - 2017 انگریزی زبان میں لیکن اس میں تجدید کی غرض سے ترمیم کی جا رہی ...

www.facebook.com → media → set ▼ Translate this page

#### شجر ه سادات عظام زيدي الواسطى (محلم سادات نگينم) | Facebook

نسب نامر سادات بجنور کی اشاعت سے قبل خوش قسمتی سے می محترم خور شید عالم زیدی کے توسط سے شجرہ زیدی سادات نگینم کا ایک اور شجره بھی دستیاب ہو گیا ...

# نسب نامه سادات بجنور جلداوّل بزبان اردو

## انتساب

اپنے محترم والدین شجاعت حسین (مرحوم) اور محترمہ تعظیم فاطمہ اور اپنے اہل وعیال ماہ طلعت زیدی (زیبا)، اطازیدی، مرتضی زیدی، مصطفی زیدی کے نام

## فهرست عنوانات

| اعتراف                                  | ۷   |
|-----------------------------------------|-----|
| پیش لفظ                                 | 9   |
| مقصداشاعت                               | 19  |
| تعارف                                   | ۳.  |
| اتراتیرے کنارے جب کاروال ہمارا          | ۳۸  |
| ا_مناجات كماليه                         | ٣9  |
| ٢- تاريخى شخصيات                        | ۱۳۱ |
| سله مشاهير سادات بجنور                  | ٧٠  |
| ۷- واسطی سادات گلینه                    | ۸۲  |
| ۵_ر ضوی سادات تر کوله                   | ۸۵  |
| ۲_ نقوی(واسطی)سادات، نهٹور              | ۸۷  |
| ۷_ زیدی سادات ر سولدار ، نهٹور          | ۸۹  |
| ۸_خاندان دانشمندان (تقوی سادات)، نهرشور | 91  |
| ۹_میرے کرم فرما                         | 91" |
| + ا۔ دعوت فکر وعمل                      | 1+1 |
| اا۔میراپیغام محبت ہے                    | 1+9 |
| ۱۲_ ح ف آخر                             | 111 |
| مجموعی جائزه                            | 110 |

اعتراف عمران متانت حسين

میرے آباء واجد اور ین اسلام کی خدمت سے سرشار تھے اور اللہ تعالٰی نے انہیں مخصوص صفات اور صلاحیتیں عطاکی تھیں۔ وہ ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ کے مقصد سے آئے تھے اور عظمت و سربلندی کاستارہ بن کر چیکے۔ میں عوصہ در از سے بیہ محسوس کر رہاتھا کہ اپنے عزیز واقار ب کوان کی خدمات اور خاندانی پس منظر کوایک جامع نسب نامے کی صورت میں روشاس کر اول شجرہ نسب سے متعلق ضروری معلومات کواکھٹا کرنے کا کام محتر م خور شید عالم زیدی نے گئ دہائیوں پہلے شروع کیا تھا لیکن میر سے شوق کو سراہتے ہوئے جھے بھی یہ معلومات فراہم کر دیں تھیں۔ یہی نہیں، بلکہ محتر م خور شید عالم زیدی نے بھی متعلقہ کپوٹر کا نظام بھی تفویض کر دیا تھا۔ میں اس گراں قدر عنایت پران کا احسان مندہوں۔ اس غرض سے میں نے تیرہ ارسے زیادہ افراد پر مشتمل سادات بجور کا شجرہ نسب مرتب کر کے اسے کتابی شکل میں ڈھالا تو بہت جلد مجھے عنایت پران کا احسان ہو گیا۔ ایک پیشہ ورا نجنیئر کی حیثیت سے میں نے انگریزی میں تو کئی طویل مقالے کھھے تھے لیکن اردومیں خطو کتابت کا جھے شاذونادر بئی انفاق ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ نسب نامہ سادات بجنور کی تدوین کے سلسلے میں ماہرین سے اصلاح لینالازی ہے۔ میں نے اینی ابتدائی کاوش کو محتر م بیثات حسین صاحب کود کھا کر اس سے پیشہ ورانہ اعانت کی درخواست کی۔ انہوں نے نہ صرف میری حوصلہ افزائی کی بلکہ اس کتاب میں مزید اہم موضوعات کا اضافہ کرنے کامشورہ یا اور ہر قدم پر اپنے بھر پور تعاون کا یقین دلا کر میری رہنمائی کی۔

جہاں تک محترم میثاق حسین صاحب کا تعلق ہے قوہ سادات بجنور (بشمول نہٹوراور مضافاتی قصبات) کے ان افراد میں شامل ہیں جن کو اپنے آبائی وطن سے خصوصی لگاؤ ہے۔ مشاہیر بجنور سے متعلق ان کی معلومات وسیجے اور قابل اعتاد ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے رٹائیر منٹ کے بعد انہوں نے صحافت کے شعبہ میں اپنی تخلیق اور ادبی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ انہیں حالات حاضرہ کا خاص ادراک ہے اور مختلف جرائد میں مضمون نگاری کا وسیج تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ بیا نظر نیٹ پر بھی اپنے حلقہ احباب کو مختلف موضوعات پر ادبی تخلیقات سے نواز تے رہتے ہیں۔ صاحب موصوف ایک آزادروز نامہ نگار کی حیثیت سے پیچانے جاتے ہیں۔

میرے عبد طفلی کے زمانے میں کراچی سے مرقع سادات نہنور نامی جریدہ شائع ہوا کرتا تھا جس کے مدیر ذکی حیدر صاحب سے جن کی معاونت اقرار احمد اور شاہت حیدر صاحب سے جن کیا کرتے تھے۔ اس ماہانہ جریدے میں خاندان کے مخلف افراد سے متعلق خبریں شائع ہوتی تھیں۔ یہ جریدہ در اصل انجمن سادات نہٹور کی طرف سے جاری کیا جاتا تھا۔ یہ انجمن سادات نہٹور کی فلاح و بہبود کے لئے قائم کی گئی تھی اور حاجی مجھ خلیل صاحب اس کے صدر سے ان کی مجلس عاملہ میں محترم عثمان حیدر ، حافظ عبد الرشید ندوی ، محترم حسن زیدی ، محترم اقرار احمد ، محترم آفرار محترم خور شید عالم زیدی نے انظر نید کے ذریعے مرقع سادات نہٹور کھی بند ہوگیا۔ تقریباً ربع صدی کے بعد محترم خور شید عالم زیدی نے انظر نید کے ذریعے مرقع سادات نہٹور کو اکس تھوں اور اس کے بعد محترم خور شید عالم زیدی نے انظر نید کی دریعے مرقع سادات نہٹور کھی بعد ہوگیا۔ تقریباً ربع صدی کے بعد محترم خور شید عالم زیدی نے انظر نید کی دریات سے دلیجی پیدا ہوگئی۔ تھر بیباً محترم نور شید عالم زیدی کی انتظامی امور میں معاونت کرنے کا نشر ف حاصل رہا ہے لیکن محترم می خور شید عالم زیدی کی کئیں اور میری ہی تجویز پر محرم میثاق حسین زیدی کواس کی سربراہی سے دائی کی خوالے ادارے نے مرقع سادات نہٹور کو تعلیل کرنے کی ہدایت کی اور بیبا ہمی کہ ایک سالملہ ختم ہوگیا۔ محترم خور شید عالم زیدی نے ایک دو سرے ادارے کی خدمات خاصل کر کے تقریباً تمام سادات نہٹور کو تعلیل کرنے نام سے متعارف بھی کروائیں لیکن انجی اس نے نظام میں بہتری کی گئی الیکن کے دو سرے ادارے کی خدمات حاصل کر کے تقریباً تمام سادات نہٹور کو تعلیل کرنے نام سے متعارف بھی کی دوائیں لیکن انجی اس نے نظام میں بہتری کی گئی گئیں ایک نام دوسرے ادارے کی خدمات حاصل کر کے تقریباً تمام سادات نہٹور کو تعلیل کرنے نام سے متعارف بھی کی دوائی لیکن انجی اس نے نظام میں بہتری کی گئی گئیں ہے۔

یہ تو تھی میرے محترم بزرگوں کی مختصر خدمات کی رومکراد لیکن جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی توجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بیشکش منتشر خیالات کا شکار ہو کر غیر مر بوط عبارات کا مجموعہ نہ بن جائے۔اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ نسب نامہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائیں۔ محترم خورشیر عالم زیدی نے میری یہ مشکل مجھی دور کردی اور کئی بار مجھے ضروری ترامیم اوراضافہ جات تر سیل کیے۔اس تعاون کے لئے میں ان کا تہد دل سے شکر گزار ہوں۔ میں محترم میثاق حسین کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی مشغولیت کے باوجود مجھے مسودہ کی ازسر نو ترتیب اور اس کے بعد طباعت سے متعلق مفید مشورے دے کر میرے لئے اس کتاب کی اشاعت کو آسان بنایا۔اللہ تعالٰی ان دونوں بزرگوں کو جزائے خیر دے۔



## بإسمه تعالى

پیش لفظ بیث نفظ میات حسین

بارك الله

اے عزیز من! عمران متانت حسین المعروف روفی!!

ضلع بجنور میں شامل تمام چھوٹی بڑی بستیوں کے بزر گوں (وہ جہاں بھی ہیں) کی جانب سے شاباش۔ مکر ّر شاباش۔ پر خلوص دعائیں۔ تشکّر۔

بہت نوشی کا مقام ہے کہ تمہاری برسوں کی ریاضت رنگ لائی۔اس کتاب "نسب نامہ سادات بجنور "کے شائع ہونے کی خبر سائی۔جو محنت کرتاہے وہی کا مران ہوتا ہے۔لازم ہے کہ ہم سب کا یک روزاحتساب ضرور ہوگا۔ پوچھاجائے گا کہ جس دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہواس میں تمہاری کار کردگی کیسی رہی؟" پیش کر عافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔"تمہارے ہتھوں میں آلِ سیّدالسادات کا بیہ نسب نامہ ہوگا۔ تم جواب دوگے:اے میرے رب! تونے مجھے جوزندگی عطاء کی میں نے اسے را کگاں نہیں جانے دیا۔ زندگی کے اس عطیے سے میں نے پچھ وقت اپنے خاندان کے اسلاف کی شاخت قائم رکھنے کے لئے صرف کیا۔ بس اتنی ہی میری بساط تھی۔ "تودانی حسابِ کم و بیش را۔"

تصور سے حقیقت تک پہنچنے کا یہ سفر بہت آسان نہیں رہاہوگا۔ بار بار حوصلہ ٹوٹاہوگا۔ بار بار سانس پھولا ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ تمہارے عزم نے ہر رکاوٹ کوشکست دی اور تمہارے قدم منزل کی جانب بڑھتے رہے۔ تم نے وسطایشیاء میں اپنے بزرگوں کی تلاش میں تر مذکے گلی کوچوں کی خاک چھائی۔ سید کمال الدین تر مذک کے قافے کے ہمرکاب ہو کر ہریانہ ندی پہنچاور پھر ضلع بجنور کی بستیوں کی طرف پیش قدمی کی۔ اب تمہارے توسط سے اس تصوراتی سفر کی روئیداد ہمارے سامنے ہے۔ بہت پچھ تو تم نے خود ہی لکھ دیا ہے۔ لازم ہے کہ میں بھی پچھ لکھوں۔ تر مذکا تاریخی پس منظر۔ سیاست دوراں۔ ثقافی شکست وریخت۔ اپنی نسل کی ہے ہی ۔ اگلی نسل کی بے حسی۔ مجمول رشتوں کی دھندلا ہٹ وغیرہ میر کے تر میں انتشار کا جواز ہے۔ میرے زمانہ نے جوانتشار دیکھا ہے اس کا سامیہ میرے ذہن کی اسکرین پر موجود ہونا ایک فطری بات ہے۔ آؤ کوئے یارکی باتیں کریں۔

دریائے آمو( یو نانیوں نے آکسس اور عربوں نے جیجون کہا۔ ماور اُکنہر بھی مشہورہے) کے دائیں کنارے پر ترمذہے۔ از بکستان کا چھوٹاساسر حدی شہر جو تبھی چند ہزار نفوس پر مشتمل ایک چھوٹاساگاؤں ہوتا تھا۔ دریائے آمو کے پارافغانستان ہے۔ اب انسانوں کے توسیعی عزائم اوران کے عسکری مقاصد کی وجہ سے سب کچھ تبدیل ہوچکا ہے۔ ترمذکی آبادی کے باہر رہت کا ایک ٹیلہ تھا۔ اس ٹیلے پر چڑھ کردیکھو تو دریائے آمو کے آرپار آمدورفت صاف دکھائی دیتی تھی۔ اب دریاپار آنے جانے کے لئے ایک عمد میل تعمیر ہوگیا ہے۔ گذشتہ کئی عشروں سے تمام نقل و حرکت اسی پل کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بین الا قوامی مصلحوں کا نقاضہ تھالمذا ترمذمیں تعمیر و ترتی کے کام بھی ہوئے ہیں۔ ریت کا بیرٹیلہ جو جدید تعمیر وترقی سے اب پس منظر میں چلا گیا ہے کسی کے لئے اہم ہویانہ ہو، ہم آلِ سیدالسادات کے لئے بہت اہم ہے۔اس تاریخی ٹیلے پر زید شہید گا خانوادہ جمع ہوَا تھااور میر سید کمال الدین ترمذیؒ کے کاروان کو سوئے ہندر وانہ ہوتے وقت دریائے آمو میں گھوڑے ڈالتے دیکھا تھا۔وہ بھی کیا منظر ہوگا۔شوق،جذبہ، عزم اور نعرے۔چلو ہندوستان چلیں۔ ہجر تول کے تسلسل میں ایک اور ہجرت۔ نئی منزلوں کی تلاش، تازہ بستیاں آباد کرنے کا پیمان۔

ایک بزرگ کمال الدین عبدالرزّاق بن اسحاق سمر قندی (۱۴۸۲-۱۳۱۳ء) گزرے ہیں۔ان کے اباحضور ہر ات کے حاکم کے قاضی تھے۔خود کمال الدین کی پیدائیش ہرات کی ہے۔ان کی وجہ شہر ت اسلامی اسکالر، تیموری و قائع نویس مصنف مطلع السعدین ومجمع البحرین کی ہے۔ یہ ان کاسفر نامہ ہے۔ حاکم ہر ات نے جنوبی ہندگی سرکار میں ایر انی سفیر مقرر کیااور چین کادورہ کر کے وہاں کے حالات لکھنے کا مشن دیا۔

موصوف اس وقت کے اکالی کٹ اٹک پہنچے۔ سفر سے خوف کھاتے تھے۔ جتناسفر کیاوہ آہوں اور کراہوں سے بھر پور ہے۔ چین جانے کاارادہ ملتوی کیااور آئندہ اس نوع کی مہم جوئی سے توبہ کرکے واپس ہرات چلے گئے۔ اپنے سفر اور تجربات پر مبنی فارسی کتاب المطلع السعدین و مجمع البحرین اتصنیف کی جو ہمارے زمانہ کے لڑکوں الڑکیوں کو بالا ہتمام پڑھائی جاتی تھی۔ میں نے اور برادرم مصداق حسین زیدی نے یہ کتاب (بعمر ۱۳ سال) اپنے استاد محترم مولا ناعبد الغفور سے پڑھی۔ ہم دونوں نے دریائے آموکانام پہلی باراسی کتاب میں پڑھا۔ ان دنوں ہماری کوشش ہوتی کہ یہ کتاب نہ پڑھی جائے۔ لیکن استاد محترم کا فیصلہ تھا کہ اکتاب پڑھنی ہوگی کیونکہ اس میں کئی ملکوں کا تعارف ہے۔ "بعد میں ہم دونوں محمود غزنوی کو ہندوستان پر ستر ہ حملے کرنے اور باد شاہ اور نگ زیب عالمگیر کو مغلیہ سلطنت کے زوال کا سبب بننے پر خوب کوستے تھے۔ ایس کے باوجود مصداق حسین نے تاریخ میں ماسٹر زکیا۔

پر دونوں تاریخی عہد ہمارے ہائی اسکول کے نصاب کا حصہ تھے۔ اس کے باوجود مصداق حسین نے تاریخ میں ماسٹر زکیا۔

زمانہ قدیم سے دریائے آموبہت مصروف آبی گزرگاہ تھی۔اس زمانہ میں پاسپورٹ اور ویزانہیں تھے۔ دریاپار کرنے پر کوئی قد غن نہیں تھی۔ تجارتی قافلوں کی آمدو رفت بھی عام تھی۔اس گزرگاہ نے وہ بدنصیب قافلے بھی دیکھے ہیں جن میں مفتوحہ عور توں کے گلے میں طوق پڑے ہوتے اور کسی مرکزی میدان میں ان کی خرید و فروخت ہوتی۔ حسین عور تیںا یک طرف اور عمر رسیدہ عور تیں دوسری طرف۔ یہ طوق در گلوخوا تین ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مسلسل سفر میں رہتیں۔

منگول سلطنت کے بانی خانہ بدوش تموچن کے چنگیزی لشکروں کے علاوہ گور گانی اور تیموری سپاہ کے لشکر اپنے خیّروں، گھوڑوں،او نٹوں پر سواریا پیادہ (انفٹسری) دریائے آمومیں اترتے اور سال دوسال بعد دنیا کو تہ و بالا کر کے مال ودولت اور پر دیس کی حسین عور توں کواپنے پہلومیں سجائے اسی راستے سے اپنے مرکز پر واپس پلٹتے۔

اب اسٹیلے سے دریائے آمو کے دوسرے کنارے پرافغان سر گرمیاں نظر نہیں آتیں۔ فرینڈشپ برج یادوستی پل سے نظر ٹکراتی ہےاور 'سوری' کہہ کرواپس آجاتی ہے۔ پیپل جنگ افغانستان (۱۹۸۹۔۱۹۷۹ء) کی عسکری ضرورت تھا۔ ان پابندیوں پر کمال الدین عبدالرزاق بن اسحاق سمر قندی اپنی قبر میں کروٹ بدلتے ہوں گے۔ یہ کیا ہو گیا برادر!

تر نداور دریائے آموزمانہ قدیم سے بین الا قوامی تجارتی سر گرمیوں، قافلوں اور لشکریوں کے ذریعہ دنیائے مذاہب اور عقائد کے برآمدات اور در آمدات کے سنگم پرواقع ہے۔ میں جس زمانہ کاذکر کر کر ہاہوں وہ رواداری، برداشت اور ذہنی پختگی کا دور تھا۔ تہذیب و ثقافت اور عقیدہ پر دریائے آمو کے دونوں کناروں پر کوئی قد عن نہیں تھی۔ تمہارادین تمہارادین میر ادین میر ادین۔ اس صلح پیندی کے مسلک کواختیار کرنے کے بعد کسی مقامی، قومی اور بین الا قوامی سیاسی یا نہ ہمی الفڑے اگی گنجا کمیش نہیں ہوتی۔ اس زمانہ کے تمام نوجوانوں اور شاہر اہوں کارخ ایران، توران، یونان اور سونے کا نیڈاد سے والی مرغی، ہندوستان کی طرف تھا۔ ہمارے زمانہ میں معاملہ الٹاہو گیا ہے۔

ہمارےایشیائی نوجوان۔ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اپنے بزر گوں، بھائیوں، بہنوں، عم زاد، دوست احباب اور صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت کو پیچھے چھوڑ کراپنی اور اپنے بچوں کے لئے ایک معیاری ساجی انصاف پر مبنی زندگی کی تلاش میں امریکہ، یورپ، کینیڈ ااور آسٹریلیا کی طرف وطنیت اختیار کر رہے ہیں۔ جانے والے اور پیچھے رہ جانے والے ایک حیبت کے پنچے بل کر جوان ہوئے تھے۔اب ایک دوسرے کویاد کر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔"بھیّاامریکہ سے آئے گاتو۔۔"بھیّااور بیٹاسال میں ایک بار ہی آسکتا ہے۔فاصلے،وقت اور مہنگے ٹکٹ راستہ روک لیتے ہیں۔

میرے عزیز! تم نے بھی یہی کیاتھا۔ دوڑ پیچھے کی طرفاے گردش ایام تو۔ جناب شجاعت حسین اور محترمہ تعظیم فاطمہ کے گھر کراچی میں فرزند تولد یہوا۔ نام عمران متانت حسین طے ہوا۔ والدین کا تعلق درس وتدریس سے تھا۔ لہذا محنت سے پرورش اور تربیت ہوئی۔ میکینیکل انجشر نگ میں گریجو یشن کیا۔ سوئی سکدرن گیس کمپنی میں چیف انجشر کے عہدے پر تھے کہ ترک وطن کرکے ٹورونٹو (کینیڈا) آگئے۔

اس سے پہلے سول انجنئر سید مزمل حسین زیدی اور سیدہ راشدہ خاتون زیدی کی بیٹی ماہ طلعت زیدی سے شادی ہوئی۔ماہ طلعت زیدی ،سید منور حسین زیدی کی نواسی ہیں۔
ماہ طلعت نے بھی خوب تعلیم حاصل کی ہے۔ایم ایس سی بی ایڈ، ڈیلوما کو اکٹی کنڑول فار ماسیوٹیکڑ۔ولادت اپنے ناناکے گھر ہندو محلّہ ، کوہاٹ شہر۔ان دنوں ہمارے جھوٹے ماموں جان حافظ سید سعید احمد زیدی اور ماموں سیدعبد القدوس زیدی کوہاٹ جھاؤنی میں رہتے تھے۔ چھاؤنی کے سرکاری مکان میں ممانی جان (ہاجرہ خاتون دختر سید منور حسین زیدی) ان دونوں کے بیچ اور میرے عم زاد عذراء ، طارق سعید ، خالد سعید اور آصف سعید ماموں جان کے ساتھ رہتے تھے۔ آلودگی سے پاک کھلی جگہ میں سب لوگ بہت خوش تھے۔اب کسی کے سامنے کوہاٹ کانام لیس تولوگ گھبر اجاتے ہیں۔خود کش بمباروں نے کوہاٹ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔

ابسے چند ہرس پیشتر ہمارے خاندان کے دوست (پھو پھی جی لین کنیز فاطمہ کی والدہ کوان سے بہت پیار تھا) کرنل عام کوہائے چھاؤنی میں کسی یونٹ کے سر براہ تھے۔
عفّت نے اصرار سے بلایا۔ میں نہیں جاسکا۔ کنیز فاطمہ ، عا تکہ اور سویلم گئے۔ عفّت کی میز بانی بھی مثالی ہے۔ ایک روز جعہ کی نماز پڑھ کر آئے توٹی وی کے نجی چینلز پر
بر کنگ نیوز چل رہی تھی۔ "کوہائے چھاؤنی کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران خود کش بم دھا کہ ۔ "شہداء کی تعداد بتائی جارہی تھی جو بہت تھی۔ سویلم نے خیریت معلوم
کرنے کے لئے ٹیلیفون کرنے شروع کیے۔ موبائل ، پی ٹی سی ایل اور آر می لائن۔ بڑی مشکل سے کرنل عامر سے رابطہ ہوااور فیملی کی خیریت معلوم ہوئی۔ لیکن میں جس
زمانہ کی بات کر رہا ہوں وہ پرامن دن تھے۔ در ہ آدم خیل ، نیچے اتر کر جنگل خیل کی بستی ، اس سے آگے کوہائے شہر اور چھاؤنی ، کوہائے۔ بئوں روڈ پر واقع بستیوں میں میر ب
بہت سے دوست رہتے تھے۔ میں ، مامول جان اور ان کی فیملی کی محبت میں جاتا تھا۔ دوستوں کو پیۃ چپتا تووہ کنگ گیٹ کے سامنے ریستوراں میں جمع ہو جاتے۔ تین چار
گھٹٹے کی ادنی نشست ہوتی تھی۔

ایک دفعہ اس کنگ گیٹ کے سامنے والے ریستورال میں احمد فراز کے ساتھ شام منائی گئی۔ احمد فراز کوہاٹ کے رہنے والے تھے۔ یہ بات ججھے احمد فراز کے والد سید محمد شاہ برق نے بتائی تھی۔ برق صاحب خود شاعر تھے۔ برق کوہائی تحلص کرتے تھے۔ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ بھی بھی میں احمد فراز کو تنگ کرنے کے لئے دونوں کو ایک ساتھ ریڈ یومشاع وہ میں مدعو کر لیتا تھا۔ پہلے و تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ ہوتا تھا۔ باپ پہلے پڑھے پایٹا؟ دوسرا مسئلہ احمد فراز کی چینی چلاتی عاشقانہ شاعری کا تھا۔ تو خدا ہے نہ میر اعشق فر شقوں جیسا۔ دونوں انساں ہیں تو کیوں اسنے تجابوں میں ملیں۔ ان دنوں ہماری سابی قدریں بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ احمد فراز اسپنے باپ کے سامنے اس طرح کے اشعار پڑھنے سے شرماتے تھے۔ مجھے اس حرکت سے بازر کھنے کے لئے احمد فراز کو بہت جتن کرنے پڑتے تھے۔ کیونکہ بھی کاروائی میں نے اباسین آرٹس کونسل کے مشاعروں میں متعارف کرادی تھی۔ برق صاحب سادہ لوح انسان تھے۔ وہ خوش تھے کہ ان کا بیٹا بہت مقبول شاعر ہے۔ لیکن احمد فراز گھبر اسے تھے۔ باپ بیٹا برابر کی نشستوں پر بیٹھتے تھے۔ باپ کے احمر ام میں فراز کاہا تھ سگرٹ کا بیکٹ کیا گئے۔ احمد فراز جھینپ جاتے۔ دو تین سگر ٹیں پھونک کرواپس چلے جاتے۔ اوہ کمرے میں فون آیا ہے۔ "وہ کمرہ میں آتے تو ہم قبقہہ لگاتے۔ احمد فراز جھینپ جاتے۔ دو تین سگر ٹیں پھونک کرواپس چلے جاتے۔

کنگ گیٹ برِلٹن راج میں بناتھا۔اس دروازہ سے شہر میں داخل ہوتے تھے۔دروازہ کے دونوں طرف پتھر کی کرسیاں بنی ہوئی تھیں۔ گویاسپاہی یہاں ببیٹھیں اور آنے جانے والوں کی حرکات وسکنات پر نظرر کھیں۔ کنگ گیٹ میں داخل ہونے کے بعد دونوں طرف دوکانوں کاسلسلہ جپاتا تھا۔ شروع میں ہی میرےایک شاعر دوست کی کیسٹ کی دوکان تھی۔ان کی دوکان پر ہروقت اردو، پشتویا ہند کو کے ایک دوشاعر بیٹھے رہتے تھے۔دوکان کا'' جچھوٹا'' سامنے چائے کے ہوٹل سے چائے اور تہوہ (سبز چائے لاتار ہتا تھا۔ یہ بہت لمبابازار تھا۔ دونوں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گلیوں کے لئے راستے بنے ہوئے تھے۔ یہ مخلے تھے۔ نانے منوّر حسین کا مکان ہندو محلہ میں تھا۔ ماموں جان کے ہمراہ دو تین باراس مکان میں گیاہوں۔اچھامضبوط بناہؤاکشادہ مکان تھا۔اس زمانہ میں عمراور رشتوں میں چھوٹے اپنے بزرگوں سے ملا قات، سلام کرنے اور دعائیں لینے جاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس اخلاقی قدر پر عمل کیا ہے۔ کوہاٹ میٹھے امر ودوں اور بٹیروں، خرگوشوں کے شکار کے لئے مشہور تھا۔ پراچپہ خاندان میں احمد پراجیہ سے مراسم تھے۔ بیرافسانے لکھتے اورا یک اخبار نکا لتے تھے۔

کنگ گیٹ کاایک واقعہ سنا کراصل موضوع پر واپس جاؤں گا۔اہل کوہاٹ نے فیصلہ کیا کہ کنگ گیٹ کے سامنے والے ریستوراں میں احمد فراز کے ساتھ شام منائی جائے۔
احمد فراز کا فون آیا: "چلوگے ؟" میں نے بوچھااور کون جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ فارغ بخاری، رضا بمدانی اور محسن احسان تمہارے پاس آرہے ہیں۔ میں نے کہا تھیک
ہے۔اپنے باس کواطلاع دی، 'اوٹی ٹیم 'سے کہاد فترکی گاڑی لے جائے اور کورت کے کرے۔ سیکریٹری کو بتایا کہ مہمان آنے والے ہیں انہیں چائے بسکٹ اور باتوں میں
مصروف رکھے۔ میں گھر گیااور آ دھے گھٹے میں تیار ہو کر آگیا۔واپس آیا توسب لوگ میر الشظار کررہے تھے۔ ہم لطفے کہتے سنتے کنگ گیٹ پہنچے۔ بہت شان دار تقریب
ہوئی۔ کھانا اس سے بھی اچھاتھا۔

کنگ گیٹ کی کرسیوں کے ساتھ پان کا ایک کھو کھا تھا۔ ہم لوگ جب بھی کوہاٹ آتے یاآ گے جاتے ہوئے گزرتے تو کھو کھے سے پان کھاتے اور حسب خواہش پڑیاں بند ھوالیتے۔ فارغ بخاری تمبا کو کھاتے تھے۔ ہم لوگ سادہ پان کھاتے تھے۔ میں اسلام آباد آیاتو تمبا کو والا پان کھانا شروع کیا۔ احمد فراز 'اکاد می آف لیٹر زامیں تھے۔ پو چھا یہ کیا ہورہا ہے۔ میں نے ان کا مصرعہ جواب میں پڑھا: نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ میں تمبا کو والے پانوں کے علاوہ تقریباً بینتالیس سگرٹ روز پیتا تھا۔ کئی سال بعد خاندان کے شدید دباؤ میں دونوں سے ترک تعلق کیا۔ لیکن میری وفاداری کا حال ہیہے کہ دونوں اب بھی یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی سرکاری یا نجی گاڑیاں بھی اس کھو کھے والا پیشانی پر ہاتھ لگا کر سلام کرتا۔ اس کے منہ میں گاڑیاں بھی اس کھو کھے والا پیشانی پر ہاتھ لگا کر سلام کرتا۔ اس کے منہ میں پان بھر اہوتا تھا۔ درہ آدم خیل (آفریدی قبائل) کا قبائلی علاقہ کنگ گیٹ سے سات آٹھ کلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ فقیروں کا جیس بنائے گاڑیاں چوری کرنے والے اس علاقہ میں گردش کرتے رہے۔ فقیروں کا جیس بنائے گاڑیاں چوری کرنے والے اس علاقہ میں گردش کرتے رہے۔

کھو کھے پر پہنچے تواحمہ فرازنے گاڑی کادروازہ کھولااور ڈرائیونگ سیٹ پر میٹھتے ہوئے مجھ سے کہا، "میں تھک گیا ہوں، تم پان بنوالاؤ۔" فارغ بخاری، رضا ہمدانی اور محسن احسان نے ان کی تقلید کی۔ پان بنوانے میں کچھ دیر لگی۔واپس آیا تو فارغ بخاری زور زور سے احمہ فراز کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ قریب ہی آ دھے در جن گدا گر کھڑے تھے۔ایک طرف کھڑے ہوئے محسن احسان زیر لب مسکر ارہے تھے۔رضا ہمدانی بہت سنجید گی سے صورت حال کا جائزہ لے رہے تھے۔رضا اور فارغ آپس میں برادر نسبتی بھی تھے۔ان کی ادبی سر گرمیاں بھی مشترک ہوتی تھیں۔

اس وقت فارغ ہے''بت کرنی'' خالیااز خطر انہیں تھی۔انہیں جلدی غصہ آتااور دیر ہے اتر تا تھا۔ لیکن دل کے صاف تھے۔ار دو دنیا کے ادبی حلقوں میں ان کا بہت احترام تھا۔ میں نے محسن احسان سے پوچھا، "کیا ہوا؟ "ان کی زیر لب مسکر اہٹ سارے چہرے پر پھیل گئی۔اپنامنہ میرے کان کے قریب لائے اور بولے: "بیہ جو۔۔۔ فراز ہے موقع محل دیکھے بغیر شر ارت کرتا ہے۔ فقیر ہمیشہ ڈرائیو نگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ایک فقیر آیا، فراز نے پیے دے دیے۔ دو سرا آیا، فراز نے اسے بھی پیے دے دیے۔ اسے بھی پیے دے دیا۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ایک فقیر آیا۔ فراز اور سیئٹہ وں میں دو سرا آیا، فراز نے اسے بھی پیے دے دیے۔ اسین میں تیسرا فقیر آگیا۔ فراز گاڑی سے باہر آگیا۔ فقیر سے کہا تمہارے جتنے لوگ یہاں بھی ہیں سب کو ہلالو۔ سیئٹہ وں میں کو اس میں کو الو سیئٹہ وں میں کا میں کو گئی الو۔ سیئٹہ وں میں کتاب کو الٹ پیٹ کر دیکھتے اور واپس ڈی کی میں چھینک کر چلے جاتے۔ " بیہ کتا ہیں فارغ بخاری کا نیا شعری مجموعہ تھاجو وہ کوہائے کے احباب کو تحفہ میں پیش کرنے کے لئے کا بیٹ کر کتاب کو تحفہ میں بیش کرنے بخاری کو اس شرارت کا لائے سے گئی نشین میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہاتھ جو ٹر ہے اور محن نے ان کے گھٹوں کوہا تھو لگائے۔ وہ عمر میں ہم سب سے بڑے سے مشکل سے کار میں بیٹھے۔ایک گھٹھ کا واپی سٹر مشکل حالات میں ختم ہؤا۔ احمد فراز کے لطیفوں پر کوئی نہیں ہنسا۔ مبادا فارغ بخاری پھر ناراض ہو جائیں۔ بعد میں پیشاور کے ادبی حلقوں میں مشہور ہؤاکہ "فارغ کا دیار میں میڈ مشکل حالات میں ختم ہؤا۔ "اس پر تو فارغ بہت سے بیاد کے۔

عزیز من! بیہ قصہ میں پہلی بار تحریر کر رہاہوں۔ کوہاٹ، عزیزہ ماہ طلعت کی ولادت کا شہر ہے اس لئے تحریر کا بیہ حصہ ان کی نذر ہے۔ میں نے کوہاٹ کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ چھوٹاسا شہر مجھے بہت عزیز تھا۔ اب چھوٹے ماموں جان حافظ سید سعیدا حمد زیدی (بی اے، بی ٹی علیگ) کی وجہ سے اکٹریاد آتا ہے۔ وہ گنج گرانما یہ جنگل خیل سے چھاؤنی میں داخل ہوتے ہوئے سڑک کے کنارے دائیں ہاتھ پر قبرستان میں محوِخواب ہے۔ میں پیشاور سے کوہائے آتا یا بنوں، ٹانک اور ڈیرہ اسلمیل خان جاتاتو سڑک پر گاڑی روکنے کو کہتا۔ نیچے اتر کر قبرستان کی دیوار کا سہار الیتا، فاتحہ پڑھتا اور العدامیاں سے کہتا اس عظیم آدمی نے ہمیں سہارا دیا تھا تو اس کا سہار ابن قصہ میں ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ دوسری زندگی ختم ہوتی ہے۔ سلسلہ روز وشب۔۔۔اب واپس اپنے موضوع کی طرف۔

سادات بجنور کے نوجوانوں کی اکثریت اعلٰی تعلیم ، اخلاقی اقدار کی پاسدار کی ، جدوجہداور خود کو اجنبی ماحول میں ڈھالنے کے لئے مشہور ہے۔ میرے عزیز! کینیڈا آتے ہی تم نے ساف و کر ڈیویلیجنٹ برائے بایوانفار میٹکس کے کور سز کیے۔ نئی دنیا میں فکر معاش کے ساتھ اپنا شجرہ نولی کاشوق بھی پورا کیا۔ لیپ ٹاپ سنجالااور شجرہ کھیلنا شروع کیا۔ نتیجہ میں ایک عدد نسب نامہ لکھ لیا۔ یہ کام دوچارر وزمیں نہیں ہوا۔ پندرہ سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ جس نے سنادانتوں میں انگی دی۔ نیاملک ، معاشی مسابقت اور آلِ سیدالسادات کے نسب کی تحقیق۔ شاباش عمران متانت حسین! تم نے زندگی کے عطیہ سے خوب انصاف کیا۔ اکیسویں صدی کی جد ت کے ساتھ تم نے جناب غنی حیدر اور حافظ عبدالر شید ندوی کے کام کواوج ثریا تک پہنچایا۔ اس کتاب میں صرف شجرہ نہیں ہے۔ ہماری دکچیں کا بہت سامان ہے جو شاید پہلی بار ہمار سے سامن آبیا ہو سامن ہو کہ سے بار خی اختیار کرنے پر پچوکے لگاتی ہے۔ "کمالِ حسین بساجرم دارد۔ جو ہمیں فارسی کے کلاسی اور کی یادولاتی ہے اور فارسی (جس میں ہمار ااخلاقی ادب محفوظ ہے) سے بے رخی اختیار کرنے پر پچوکے لگاتی ہے۔ "کمالِ حسینی بساجرم دارد۔ تو کی عنوکن پیاطیفا تحبیرا۔ "

عام طورسے عربوں کے نام کے چار حصے ہوتے ہیں۔ولادت کے موقع پرر کھا گیانام۔باپ کانام۔داداکانام۔حرف جار/حرف ربطانہیںالگ کرتے ہیں۔مٹلا بن،ابن یا آل۔ان سے مراد بیٹا ہوتا ہے۔محمد بن عبدالعدا،محمد عبدالعداء عبدالعدائی بجائے ابو محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔عربی میں ابو باپ کو کہتے ہیں۔ کبھی ملک یاشہر کا نام بھی ہوتا ہے جیسے العراقی،البغدادی وغیرہ۔یہ وضاحت ضروری تھی۔ کیونکہ نسب نامہ کے آغاز میں اسی طرح کے نام ہیں۔

عمران متانت حسین (روفی) کے سامنے قلمی شجرہ نولی میں پیشرؤں کے تین ماڈل تھے۔(۱) جناب عابد حسین مرحوم۔(۲) جناب غنی حیدر مرحوم۔ (۳) جناب حافظ عبدالرشید زیدی ندوی مرحوم۔ قبلہ حافظ عبدالرشید زیدی ندوی کے مرتبہ امصنّفہ کے شجرہ کی خاص بات یہ تھی کہ کتاب میں صفحہ وارناموں کی فہرست شامل تھی۔ لیکن عین (قدیمی دستور کے مطابق) صرف مردحضرات کا ہی ذکر تھا۔ عمران متانٹ حسین نے یہ امتیاز ختم کیا۔ عمران کے مرتبہ امصنّفہ کے نسب نامے میں بھی ناموں کی فہرست موجود ہے۔ لیکن اس میں بیہ جدّت ہے کہ ہر شخصیت کا ایک (عددی) نمبر ہے۔ لہذاہم نام افراد کی تفریق میں سہولت ہوگئ ہے۔ شجرہ نولی کے موضوع پر میرے محدود علم کے مطابق سادات ( نگینہ ، نہٹور ، نجیب آباد ، سیوارہ اور شیر کوٹ وغیرہ ) کے شجرہ نولیسوں میں عمران متانت حسین (روفی) منفر د نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو بہت ذہانت (اور مہارت ) سے استعمال کیا ہے۔ ماضی میں بیر ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی ضمنی شاخ رابطوں کے لئے تھی۔ اس کا خدید ٹیکنالوجی کو بہت ذہانت (اور مہارت ) سے استعمال کیا ہے۔ ماضی میں بیر ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی ضمنی شاخ رابطوں کے لئے تھی۔ اس کیکنالوجی کی شمنی شاخ رابطوں کے لئے تھی۔ اس کا

بھائی کموڈور (ر) سید محمد خور شید عالم زیدی نے ریٹائر منٹ سے قبل ہی شجرہ ہوئی میں دلچیپی لینی شروع کی۔ ان کو بھی کمپیوٹر کے استعال میں مہارت تھی۔خور شید بھائی سے میری پہلی ملا قات بھی اسی پس منظر میں ہوئی تھی۔ ان دنوں ریٹائر منٹ کے بعدوہ مردم شاری کرنے والوں کی طرح اپنالیپ ٹاپ اٹھائے گھر گھر جا کرخاندان کے افراد کی تصدیق کررہے تھے۔تصدیق کرنااور مستند بات کرناہم اہل سادات کو اسلاف سے ور ثہ میں ملاہے۔مسلمانوں کی ایک جماعت صحابہ رضی العد عنصم اور تابعین سے محدر سول کی احادیث کی گواہی لینے کے لئے سینکڑوں میل کاسفر کرتی تھی۔جہاں تک شجرہ کا تعلق ہے تواہل عرب نسب کے بارے میں بھی بہت حسّاس ہیں۔ڈیٹا جع کرنے کے اس کام میں بھائی خور شید عالم زیدی نے اپنی مصروف زندگی کے بیس قیمتی سال لگائے۔

عمران متانت حسین کے سامنے چو تھاماڈل برادر م کموڈور (ر)سید محمہ خورشید علام زیدی تھے جوایک طرف ڈیٹا جمع کررہے تھے، گزشتہ ڈیٹا کواپ ڈیٹ اکررہے تھے، اس ذخیرہ کواپنے انداز میں لکھ رہے تھے اور دنیا کے ہر گوشے سے موصول ہونے والے خطوط کے جواب دے رہے تھے۔ "آپ نے اپنے اجداد کے بارے میں جو اشارے لکھے ہیں ان کے مطابق آپ کا شجرہ درج ذیل ہے۔ "ازراہ عنایت مجھے ان خطوط کی نقل بھیجتے تھے۔ انہوں نے انتقک کام کیا ہے۔ عمران متانت حسین ان کی خدمات کا عمراف کرتے ہیں کہ "ہم آپس میں ڈیٹا کا تباد لہ کرتے رہتے ہیں۔ "انسیا کریٹن اور بزرگانہ حوصلہ افٹر ائی کے لئے "جائے استاد" ہمیشہ خالی رہتی ہے۔

نام ونسب کی تحقیق و جستجواور شجرہ قلمبند (کمپیوٹرائزڈ) کرنے کاکام صرف ایسے دوراندیش لوگ کرتے ہیں جن کے پاس وِژن ہوتا ہے اور جو خاندان کے ہمدر داور مورث اعلی کے عقیدت مند ہوتے ہیں۔ ورنہ کون اس کام میں سر کھپاتا ہے۔ یہ سعادت صرف بازوؤں سے نہیں ملتی۔ اس کے لئے جذبہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ دیدہ ریزی اور لڑی میں موتی پر ونے کاکام ہے۔ اس شجرہ کے مصنّف اور مرتّب عمران متانت حسین نے یہ کام بہت محنت اور دیانت داری سے کیا ہے۔ کتنے ماہ وسال انہوں نے گمشدہ موتیوں کو تلاش کرنے، مخصوص کسوٹی پر ان کی نسبت پر کھنے اور تسیج کے دانوں کی طرح انہیں ایک لڑی میں پر ونے میں بسر کیے ہیں۔ شجرہ یانسب نامہ کی تحقیق، ترتیب اور تصنیف میں آئکھیں پھر ہو جاتی ہیں۔ پتہ مار ناپڑتا ہے۔ اگرایک طرف یہ کتاب آلِ سادات کی موجودہ اور آئیدہ نسلوں کے لئے عمران متانت حسین کا تحقیق، ترتیب اور تصنیف میں آئکھیں پھر میں میں اور ان سے سجے عشق کی کہانی ہے۔ شاید فیض کا یہ شعر میر سے اس بیان کی مزید وضاحت کرہے: وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے۔ اک نظر تم میر امجوب نظر تو دیکھو۔

برج نارائن چکبست کوآپ جانتے ہیں۔ پیشہ کے اعتبار سے و کیل تھے۔ار دوادب میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ کشمیری تھے۔ لکھنؤ میں باپ داداکے وقت سے رہتے سے۔ چکبست نے اپنی تصنیف میں کچھی رام سرور کے بارے میں ایک مضمون شامل کیا ہے۔ یہ مضمون انہوں نے کشمیر در بن کے لئے لکھاتھااور ستمبر ۱۹۰۵ء کے شارہ میں شاکع ہؤاتھا۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں: "۔۔۔ بزرگوں کے حالات یادگار کے طور پریا تیمر گا قلمبند کر کے رکھنا ایشیائی تہذیب کا حصہ نہیں۔" گویاآل سادات کے شجرہ نویسوں نے روایت کے بت توڑے ہیں۔۔۔

عزیز و! اس کتاب میں ایک کہکشاں ہے جو دامن دل کو تھینچتی رہتی ہے۔اس نورانی کہکشاں میں آل زید شہیڈ کے سارے سارے صدیوں سے جگمگ کررہے ہیں۔ یہ روشن کہکشاں اوّل مدینتہ النبی کے افق پر نمو دار ہوئی تھی۔ساکنانِ مدینہ ان ستاروں کورشک سے دیکھتے ،ان کی باتیں سنتے ،اپنی قسمت پر ناز کرتے اور خانوادہ رسول کو عکس رسول قرار دیتے تھے۔

"غالب ندیم دوست سے آتی ہے ہوئے دوست۔"تاریخی تذکروں میں لکھا ہے کہ سیاسی حریفوں اور اقتدار کے آر زومندوں نے آلِ زید شہید گو کہیں ٹک کر بیٹھنے نہیں دیا۔ زید شہید ٹین امام زین العابدین گی اولاد تقریبر ہو گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا چل پڑا۔ سادات کے آفتاب عالمتاب کو گہن لگا ہؤا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب انقلاب آتے ہیں تو بول ہی ہوتا ہے۔ اہل حق کو در بدر ہوناپڑتا ہے۔ مدینہ سے کو فہ ، کو فہ سے جار جیا ، کو ہتان البرز ، طبر سطان و گیلان اور ترمذان کے نئے وطن بینے۔"ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا کے ماست۔"

یہ مسافت طے کرتے ہوئے کئی ستارہ بچھ گئے۔ کوئی یہاں، کوئی وہاں۔ کئی نسلیں گزرنے کے بعد سیدالسادات کی اولاد میں سید کمال الدین ترمذی ٌبن سید عثمان ترمذی ٌ نے اگست ۱۱۸۰عیسوی(ایک تذکرہ میں ۱۱۹۰ءہے) میں فیصلہ کیا:

"چل اٹھ ! تریزے رخصت لے۔اب ساکنان خطہ ہندوستان کواسلام سے آشنا کراور ان تک العداکا آخری پیغام پہنچا۔"

اس زمانہ کے بزرگ صرف منصوبے نہیں بناتے تھے۔ان منصوبوں پر عمل بھی کرتے تھے۔عزیزہ! تذکرہ نویسوں کابیان ہے کہ کنار فرات سے اکھاڑے جانے والے خیے (ترمذییں عربوں کے آنے کے بعد) جواب تک ترمذ (ہمارے زمانہ کااز بکستان) میں پڑاؤڈالے ہوئے تھے، ایک بار پھر عازم سفر ہوئے۔ "کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔"اس دفعہ ان کارخ جانب ہند وستان تھا۔عزم تھا کہ ایک نئی اسلامی برادری قائم کریں گے۔میر سید کمال الدین ترمذی جانب ہند چل پڑے۔ ضلع بجنور (اور روہیل کھنڈ) کی طرف یہ آلِ سیدالسادات کا پہلا قدم تھا۔میر سید کمال الدین ترمذی ؓ نے اپنے والد،عزیز وا قارب، دوست احباب اور ترمذکی بستی پر الوداعی نظر ڈالی۔ "خوش رہواہل وطن ہم توسفر کرتے ہیں۔" الفاظ کی یہ تصویر ملاحظہ فرما ہے:

"ایک خچّر پرخیمه لادا،ایک مشکیزه، کتابول کابسته، جاءنماز، تشیخ اور تلوار به جیجول پار کرکے ملخ پنچے ۔" (کارِ جہال دراز ہے ازار دو فِکشن کی خاتون اوّل بی بی قر ۃ العین حیدر) ۔ میر کی جانب سے بیاضافہ قبول تیجے کہ نتاب اور نسب نامہ ہمراہ ۔"

تر مذجیحوں یا آمودریا کے کنارے اُمُّم البلاد بلخ سے تقریبا" بچپاس میل کے فاصلہ پر تھا۔ بخاراسے بلخ جانے والے قافلے صرف مالِ تجارت لے کر نہیں آتے جاتے تھے۔ تینوں شہر وں کوایک رنگ میں رنگ گر گزرتے تھے۔۔ دریاایک نام تین بلکہ چارتھے۔ یونانیوں نے آکسس رپور کہا۔ عربوں نے جیجوں اور ماور اُلنہر کہااور مقامی لوگوں نے آمودریا کہا۔ لیکن جیجوں، نام پر کئی دیگر ملکوں کا بھی دعوی ہے۔ یہاں ایران توران کی سرحد گلے ملتی تھی۔

تر نہ میں علاءاور صوفیاء گل گل تلاہے، چو نے اور جتے ہی جہ می ہوں، مدر سوں اور خانقا ہوں میں لیک جھیک آتے جاتے نظر آتے۔ کتی ہی زبانیں سننے کو مکتیں۔ بار ہویں صدی عیسوی کا تر فد چند ہزار نفوس پر مشتمل ایک جھوٹی سی سی تھی۔ تر فد کیا صل رو نق کار وانوں اور لفکر وں سے تھی۔ میجدوں، مدر سوں اور تجارتی مرکزوں میں خوب چہل پہل بہل رہتی۔ بستی سے ہٹ کرایک طرف کو چو کور کاروان سرائے تھی۔ اس کے چار در وازے بنائے گئے تھے۔ دنیا کے ہر خطے سے آنے والے قافلے مختصر قیام کے گئے ان چار دو از دوں بنائے گئے تھے۔ دنیا کے ہر خطے سے آنے والے قافلے مختصر قیام کے گئے ان چار دو از دوں ہے گر دونا نوس کی گئے ہوئی کاروان سرائے میں داخلہ اور قیام کی اس کے حوالور واز دوں پر تعینات سرکاری کار ندے ان سے آمد دور فت گیکس و صول کر کے انہیں کاروان سرائے میں داخلہ اور قیام کاروان سرائے کے صحن میں ایک طرف کو سواری اور مال ہر داری کے جانور ، گھوڑے ، اونٹ اور خچے باند ھے جاتے تھے۔ ان جانور وں کے گئے میں اور حمام تھے۔ تنسل ہر وقت وافر چار ہو تھے۔ ان جانور وں کے کئے میں بائے میں کہ کے موجود و تھا۔ ہر آمدوں کے تھے کر ان موجود و تھا۔ ہر آمدوں میں ہر وقت وافر چار ہو گئے وہ کی موجود تھا۔ ہر آمدوں میں کر وہ گرد سنر اتار واور تازہ دم ہو جاؤ۔ ایک طرف کو مطبخ اور سرائے بازار تھا۔ ہر قافلہ کے ساتھ اپنے طبیب ہوتے ہے۔ تیم تاریک گوشوں میں ترک غیرہ و نی وہ کی جد کاروان سرائے میں متمیم مسافر اپنے ساتھ لا یا ہو اسان کر وخت کرتے اور مقامی تاجروں سے سم قند و بخاراکا مال (ریشم و غیرہ) خرید کرنئی منزلوں ارسکے بین میں میں میں تھوٹ کر آگے بڑھ گیا۔ دنیا تی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تہذیبیں اور لشکر کی ایک جگہ مستقل ڈیرے ڈال دیں تو سڑائد آئے گئی ہے۔ دونوں کو آگے بڑھتے میں تیسے نقوش چھوٹر کر آگے بڑھ گیا۔ دنیا تی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تہذیبیں اور لشکر کی ایک جگہ مستقل ڈیرے ڈال دیں تو سڑائد آئے گئی ہے۔ دونوں کو آگے بڑھتے دونوں کو آگے بڑھتے۔

المختصر! میرسید کمال الدین ترمذی گاسادات قافلہ اپنے پرامن اسلامی مشن کی پیکمیل کے لئے سوئے ہندروانہ ہؤا۔ اپنے طویل سفر میں اس جگمگاتی مقدس کہکشاں نے آفات کامقابلہ کیا۔صدمے اٹھائے۔ لیکن سفر جاری رکھا۔ منزلیس طے کرتے رہے۔ دریا، پہاڑ، ندی، نالے، درّے، میدان اور جنگلات عبور کیے۔ موسموں اور ہر نوع کے خطرات کامقابلہ کیا۔ بلخ، غزنی، دریائے اٹک کے اس پار پنجاب کے شہر وں اور مرکز لا ہورسے گزرتے ہوئے ہندو ستان میں ہریانہ ندی کے کنارے پہنچے۔ یہ خوب سر سبز وشاداب علاقہ تھا۔ اس کے نواح میں تھانبیر اور جوار میں قصبہ کیتھل کاموضع سیلہ گڑھ تھا۔ ایک تالاب کے کنارے (فرات یاد آتا ہوگا) مسافروں نے گھوڑوں اور خچّروں کی لگامیں کھیجنیں، بار سفر اتارااور ایک نیاپڑاؤڈ الا۔ اس مقام کا حسن فطرت سید کمال الدین ترمذی اُوران کے ساتھیوں کو بہت پسند آیا تھا۔ اس مقام سے آلِ سید السادات کے نسب کا ایک نیادور شروع ہونے والا تھا۔ اپنی سہولت کے لئے ہم اسے ہندوستانی دور کہہ سکتے ہیں۔

بہ تاریخی مقام از منہ قدیم میں کوروں گھشتیروں کے در میان ہونے والی خوں ریز جنگ کے لئے مشہور ہے۔ یہ جنگ ہتنا پور کے تخت کے لئے لڑی گئی تھی۔ ہندؤں کی مقدس کتابوں میں اسے مہابھارت کی جنگ کا میدان کہا گیا ہے۔ موّر خین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تین ہزار سال قبل مسے کا ہے۔ سید کمال الدین ترفذی کی سیلہ گڑھ میں آمد بارہویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ ان دنوں ہندوستان دم بدم ثال کے حملہ آوروں کی زد میں رہتا تھا۔ بھی ایک خاندان کا لشکر چڑھ دوڑتا اور بھی دوسرے خاندان کا لشکر چڑھ دوڑتا اور بھی دوسرے خاندان کا لشکر چڑھائی کر دیتا۔ ہندوستان کو کنگلا کر کے واپس چلے جاتے۔ میرسید کمال الدین ترفذی اور ان کے رفقاء ایک غیر محفوظ خطے میں سکونت اختیار کر رہے تھے۔ بعد میں یہ قصبہ خوب پھلا پھولا۔ لیکن کہاں راجہ بھوج اور کہاں گئگو تیلی۔ کا ترفداور کا کیتھل۔ چہ نسبت۔۔۔!

سادات سیوہارہ، نہٹور، چاند پور، نگینہ، نجیب آباد، تاج پور، نیندڑواور شیر کوٹ بلکہ جملہ سادات روہ پیکھنڈ (یعنی ضلع بجنور) یادر تھیں کہ ہندوستان میں ان کے جد کا پہلا وطن سیلہ گڑھ تھا۔ دیکھتے بہت کسیقل صوفیائے کرام کامسکن بن گیا۔ جو سنتاوہ سلام کرنے حاضر ہو تااور یہیں کا ہو جاتا۔ بعد میں برطانوی دور میں یہاں چھاؤنیاں بنیں۔ان چھاؤنیوں کی ذمہ داری تھی کہ اگر شال کے لشکر کسی طرح یہاں تک پہنچ جائیں توان کا اسر مہ ابناد و۔

آلِ زید شہیر ڈبن امام زین العابدین گی ہندوستان آمدسے ذرا پہلے (گیار ہویں صدی عیسویں) میں سید ابوالفرح الحسینی کی سربراہی میں آلِ سادات کا ایک قافلہ عراق کے شہر واسط سے افغانستان کے ایک شہر غزنی سے ہوتا ہؤا مظفر نگر (یوپی) پہنچا تھا۔ دراصل ان لوگوں کو محمود غزنوی نے غزنی آنے کی دعوت دی تھی۔اس زمانہ کا عراق تہذیب و تہدّن کا گہوارہ تھا۔ غزنی میں واسطیوں کا دل نہ لگا۔ اپنی نئی منزل کی تلاش میں انہوں نے اتبے جاتے اقافلوں کے مسافر وں سے مشاورت شروع کی۔ان لوگوں نے واسطیوں کو مظفر نگر کی راہ دکھائی۔ کہتے ہیں کہ سید ابوالفرح الحسین مجی خود کو آلِ زید شہید بین کہ سید ابوالفرح الحسین مجی خود کو آلِ زید شہید بین العابدین بیات سے جاسے اس کی بیس ایک قدیمی شجرہ نسب بھی تھا۔ اس شجرہ نسب کو باد شاہوں اور رئوساء کو دکھاتے۔وہ اسٹے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیتے اور سادات بارہ کور عاتیوں پر رعایتیں دیتے چلے جاتے۔ بعد میں یہ لوگ باد شاہ گربن گئے۔اسی لئے کہتے ہیں کہ شجرہ بہت کار آمد چیز ہے۔ کہھی توہ کام کر کے دکھاتا ہے جو بڑے لشکر نہیں کر سکتے۔

واسطی شاخ مظفر نگر کے علاوہ نگینہ اور مہاراشٹر کے شہر ناگ پور میں بھی ہے۔مہاراشٹر پینچنے والے واسطی (سادات)میر عزیز صاحب تھے جوراجہ رکھو جی بھونسلے کے در بار میں منصب دار تھے۔اس خاندان نے اس خطے میں اشاعت علم کا بہت کام کیا۔اب بھی اسادات بار ہہ فاؤنڈیشن اے نام سے ایک ایجو کیشنل ٹرسٹ چلار ہے ہیں۔

ہماری چچی نعیمہ (اہلیہ بچاسیداوصاف حسین زیدی) کے آباءواجداد کا تعلق سادات بارہہ مظفر نگر کی اس شاخ سے ہے جوشیعہ کمتب فکر کی نہیں ہے۔اسی طرح سکھر کے ذوالفقار حسین،زوّار حسین اورانصار حسین کے والد جناب منثی ضمیر حسین کا تعلق بھی مظفر نگر کی سادات سے ہے۔یہ لوگ بھی شیعہ نہیں ہیں۔ سکھر میں گئ واسطی خاندان رہتے تھے۔اب ہم اپنے جد کی طرف آتے ہیں۔رئیسہ پھو پھی کے سسرال میں بھی نگینوی واسطی سید تھے۔

آلِ زید شہیر ٹین امام زین العابدین ٹی نسل میر کمال الدین ترمذی گی سرپرستی میں ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قلم اور کتاب سنجالے (صاحبان سیف و قلم )اب کیفتل (مضافات کرنال اور پانی پت) کے آسمان پرجگ مگ کر رہی تھی۔اگر تلوار (یاجدید اسلحہ) طاقت ہے تو قلم اور کتاب بھی طاقت ہیں۔ قلم گوید کہ من شاہ جہانم۔ سادات کیفتل اپنی موجودہ اور آیندہ نسلوں کویہ اشارہ دے رہی تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ نسب میں اہل علم اور منصبد اروں کی تبھی کمی نہیں رہی۔ کیت اب ہر رنگ ونسل کے عوام کے لئے ایک پر کشش مقام بنتاجارہ تھا۔ مقامی باشندے شؤق اور رشک سے ان نو وار د تر فہ یوں کود کیور ہے ہتے۔ ان تر فہ یوں کے مذیع سے حیثیت (تر فہ کی ثقافت) ایک بیازائد سونے کے دانت چیج تھے کہ اعلان کرتے " بیس تر فہ می عنطف تھا۔ سورج لگانے ہے پہلے البلد اکبر کا بلاوا۔ عام اور سمور کی ٹوبیاں، عام اور سموری قبائیں، عما ہے ، دستاریں، ہبز رومال، چو غے ، چر می جو تے ، سلام ، مصلحے ، وضواور ایک بی صف میں اعلی البلد اکبر کا بلاوا۔ عام اور سمور کی ٹوبیال، عام اور سمور کی قبائیں، عما ہے ، دستاریں، ہبز رومال، چو غے ، چر می جو تے ، سلام ، مصلحے ، وضواور ایک بی صف میں اعلی ادا نے کے وقت ہر خاند ان اپنے قاصلہ پر گھڑے ہوتا ہے کہ خاند انوں میں مر دایک طرف ہوتے ۔ خواتی ہیں۔ دن میں بیائی بارا کہ بی جائے ہے خاند انوں میں مر دایک طرف ہوتے ۔ خواتی ہیں اور پچل کھانے کا حصہ ہوتے تھے۔ دونوں تعتبیں یہاں بھی دستر خوان پر موجود ہیں۔ گلچ تبدیل ہونے میں زمانے کا حصہ ہوتے تھے۔ دونوں تعتبیں یہاں بھی دستر خوان پر موجود ہیں۔ گلچ سہر بیاں ہوتے دستر خوان پر موجود ہیں۔ گلچ سہر بیل ہونے میں انہاں ہوتے ایک ساتھ کیلئے گے۔ عور تیں کی خواہش نے انگڑ ائی لی۔ ایک دو سرے کے ذیادہ مستعمل الفاظ سکھنے گھے۔ سلام، نمستے ، پائے پہنے کہ والی سے دونوں طرف کے خوا تین و حصرے کی زبان سکھنے کا عمل جاری رہا۔ ٹوئی پھوٹی ہر بیانہ کی مقابی زبان میں ایک دو سرے کے ذیادہ مستعمل الفاظ سکھنے گھے۔ سلام، نمستے ، پائے پہنے کہ بیاں ہوتے ۔ کون ہو گہر ہانہ کی مقابی زبان میں مقابی او گول کے سوالات کے جواب دینے پہنے کہ بیس ہو کے ۔ کون ہو گہر کیا کی رہانہ کی مقابی زبان موسلے کیاں ساتھ دو سے کہاں جاؤگ تھی ہو کہ ہو کہا ہو کہ ہو سے کہاں ہوئے گئی تھی ہی ہی ہی ہی دستر خوان پر ان کر کھائیں۔ انگل تر فہ ہمل بار چھوت چھات سے آشااور دوں میں ایک موسلے میں ساتھ دو سے کہاں ہوئی ہی ہی ہو سے کھنی ہی دستر خوان پر ان کی کور ہو سے کے دوروں کی خواہ سے کے سیندر میں غور سے حواب آئی کی دمین پر بیانہ کی دوروں فریق کی خواہ سے کہاں ہوئی ہی ہی ہوت کی ہوت کے کوری ہو کہا ہور کے کہاں جائوں ہیں ہوت ہوت ہو کہا ہوں کی خواہ سے کہاں انگور ہوت ہوت ہوت کے کہاں میں کوری سے کی سیاں کوری کی سے کہاں ہوئی کی ہوت ہوت کی کوری ہوت کے کہاں ہوئی کی سے کہاں میں کوری کی ہوت کے سیاں کوری کی سے کہاں کوری کی کی

ذرایاد کرو!ے۴۴ء کے انقلاب میں سرحد پار کرنے کے بعد پاکستان کے شہروں میں تمہارے باپاور داداکاسانس پھول گیا تھا۔ صرف مذہب ایک تھا۔ باقی سب پچھ نیا تھا۔اد ھر کینقل میں سیدیر کمال الدین ترمذی گی تدبیر وں سے اہل ترمذنے کینقل والوں کے دل میں جگہ بنالی۔

نودراردان ترمذکے قدم کیبھل میں جے تو غوری اور غزنوی لشکروں کے ساتھ ترکمانیہ کے ترمذی اور بخاری قافلے جوق در جوق ہندوستان آکر آباد ہونے گئے۔ ماور اُلنہر کے پارشور تھا ان چلوہندوستان چلو۔ ایں ملک خوب است۔ بسیار رنگ و بو۔ موسم رااعتبار نیست۔ "اس کے بعد ہی یہ ترمذی اور بخاری تلاش معاش میں ہندوستان کے شہر وہ یہات میں پھیلنے شر وع ہوئے۔ جلّہ جلّہ ترمذیوں کے مقبرے اور تبلیغ کے قصّے۔ تبلیغ میں شدت نہیں تھی۔ حق بیان کر دیا ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ مذہب، عقید وں اور مسلکوں سے کسی کوغرض نہیں تھی۔ حق بیان کر کے او ما تو فیقی اللہ باللہ اکہتے اور معاش پر توجہ دیتے۔ یہ انڈویورپ کی تہذیب کے۔ پروردہ لوگ تصے۔ زرتشتی، بدھ، عیسائی اور پیتہ نہیں کون کون صدیوں تک ان کے ہم وطن تھے۔ عربوں کے ذریعے اسلام ۲۰ معیسویں میں ترمذمیں پنچا تھا۔ طویل سفر کے بعد یہ حال تھا کہ لب خشک، بال بھرے ہوئے، چہرہ کہڑے غبار آلود، ہاتھوں میں تسبیح اور تلوار اور ہونٹوں پرفال ، قال رسول اللہ۔ معاشرتی و قارساتھ لائے تھے۔ البتہ چولے بدلنے گئے۔ جیبیادیس ویسا بھیس۔ لیکن رشتے نہیں ٹوٹے اخلاقی اقدار کو سینے سے لگائے رکھا۔

مجھے اور اہلیہ کنیز فاطمہ (دوھیال جیلانی اور ننہیال بخاری) کو باچہ کلے کے پہاڑی علاقہ میں (تر فد میں پیدا ہونے والے) سید علی شاہ تر فدگ (المعروف پیر بابا) ولدسید ۃ ببرر (10۰۲۔۱۵۸۳ عیسوی) کے مزار کی زیارت کا اعزاز حاصل ہے۔ صائمہ گو دمیں تھیں۔ خیبر پختون خواہ کے مقام باچہ سکے، ضلع بنیر (نواح سوات) میں پیر بابا کامزار مرجع خاص وعام ہے۔ باچہ سکے اب سرکاری کا غذوں، پیدا کیش اور ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ میں لکھا ماتا ہے۔ عوام پیر بابا کہتے ہیں توسب سمجھ جاتے ہیں کہ باچہ سکے کہہ رہے ہیں۔ مزار پرایک طرف کو بڑاسا جھولار کھا ہؤا ہے۔ باولاد خواتین کثرت سے آتی ہیں اور جھولے کے قریب ہو کر منت ما نگی ہیں: "بیر بابا! میری گود بھر دے۔ "سید علی شاہ تر مذی المعروف پیر بابا تر مذک اسی شجر بار آور کی ایک شاخ ہیں جس سے تر مذمیں آلی زید شہیڈا بن زین العابدین پوستہ تھی یا جس آسان کامیر سید کمال الدین تر مذی آیک ٹوٹا ہؤاستارہ ہیں۔ پیر بابا شاہ خراسان کے نام سے بھی معروف ہیں۔

مر قع سادات نہ شور (میگزین) کے کسی شارہ میں بی بی مریم سواتی کاذکر آیا ہے۔اس کے مطابق بی بی سیدہ ام مریم کی ولادت(بنیر) سوات کی ہے۔اور وہ سید بندے علی تر مذی کی تیسر کی زوجہ ہیں۔ جناب بندے علی صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ واپس بُنیر چلی گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے دونیچے پیدا ہوئے۔(1) سیدا کرام حید راور (۲) سعیدہ بانو۔(اس موضوع پر ریسر ہے کی ضرورت ہے)۔اس حوالے سے جناب میر بندے علی تر مذی کے نسب کو پیر بابا کی قرابت داری کا اعزاز حاصل ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ میر بندے علی اصل میں بندہ علی تھے۔ کثرت استعال سے دلیے روانی آگئی اور بندے علی ہو گئے۔ دیسیوں سے اختلاط کی وجہ سے ہی حروف تھے گئی میں دلیے حروف ہے، ٹی ڈن ڈن گ وغیرہ شامل ہوئے۔

اس زمانہ کے ہندوستان میں دوطاقتیں ہوتی تھیں۔(۱) باد شاہ یاراجہ جوعوام کے جسم وجان پر حکومت کرتے تھےاور جن کی زبان سےادا ہونے والاہر جملہ قانون ہوتا تھا۔ اور (۲) درویش، صوفی یاعارف۔ یہ عوام کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ کسی اشتہار کے بغیر مخلوق ان کے پیچھے بھاگنے لگتی۔ رنگ، نسل، زبان اور قومیت کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ باد شاہتیں ختم ہوتی رہیں۔ درویش، صوفی اور عارف بعداز مرگ بھی دلوں پر حکمر انی کررہے ہیں۔ کیسی تعجّب خیز بات ہے۔ 'درراہ طلب غافل ودیوانہ کی است۔ '

اس پس منظر میں یہ جیرت کی بات نہیں ہے کہ صوفی ہندوستان پرے آل زید شہید بین العابدین فیزریعہ سید کمال الدین ترفذی آوران کے گیارہ فرزندوں کی لا زوال چھاپ ہے (صوفیوں کے بارے میں حوالہ کے لئے دیکھے مصنّف شخ محمد اکرام کی تصانیف ملاحظہ کیجئے)۔ باپ کی طرح ان سب کے ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی (اور اپنے گھوڑے تیار رکھو۔القرآن)۔ طاقت کے مرکز ان سے رابطہ میں رہتے تھے۔ کمیتل سے فیض آباد،احمد آباد (گجرات)، بنگال، بمار، آسام، قنق اور اپنے رو میل کھنڈ میں جدھر آنکھ اٹھاؤاپنے یار کی تصویر ان ہیں۔سید السادات آلی زید شہید بین العابدین کے فیوض برکات بہ معرفت میر سید کمال الدین ترفد کی مہندوستان کے ہر گوشے میں عام ہوتے و کھائی دیتے ہیں۔ یہ روشن تاباں کہکشاں اپنے وارثوں کی شکل میں آج بھی منبع فیض ہے۔اس کے سب سے بڑے مظہر ضلع بجنور کے قصبات اور شہر وں میں زندہ ویا ئندہ ہیں۔

ا گرزوال پذیر مغلیہ سلطنت کے سیاسی مد بڑوں میں برائے نام دانش موجود ہوتی تووہ اوہابی اور نگ زیب عالگیر کی جگہ اصوفی ادارالشکوہ کوتاج پہناتے اور ہندوستان کے تخت پر بٹھاتے۔ اگریوں ہوتا توہندوستان میں کوئی مسلمان حکومت کسی شکل میں آج بھی موجود ہوتی۔ صوفیوں کی رواداری اور وسیع النظری کی چھٹری سلے ہندوستان کے سب مذہب، عقیدے، فرقے اور مسلک امن وامان سے رہتے۔ لیکن مشہور قول ہے کہ جو بادشاہ کادین ہوتا ہے۔ شایداسی لئے اوہ بابی اشاہی مشیر ول نے صوفی دارالشکوہ کو تخت و تاج کے قریب نہ آنے دیا۔ اور نگ زیب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سادات بار ہد کے سیر ول نے جس کو چاہا تخت پر بٹھا یا، ہم میں میں نے اندار کے میں نے ان سیدوں کو ابوشاہ گرا کہا ہے۔ آلِ شیدالسادات تخت و تاج سے بے نیاز تھی۔ تر فدیوں کی طرح واسط بدر ہونے والے بھی صاحبانِ اقتدار کے ستائے ہوئے جو رکیا گیا تھا۔

۵۰۷ عیسوی ابادیس اور سامانیوں کاعہد تھا۔ آل سیدالسادات کے منتشر خاندان تر مذیبیں ہیں جمع ہونے گئے۔ تر مذایک چھوٹاسا گاؤں تھا۔ چند ہزار نفوس پر مشتمل۔
لیکن تاریخ ڈھائی ہزار سال سے اس کے بطن میں سانس لے رہی ہے۔ چھے صدی ق م Achamendis کو تر مذیبیں اب کوئی نہیں جانتا۔ ۲۹سق م میں تر مذیبر سکندراعظم (اعظم کا مطلب ہے بڑائی۔ سکندر نے دنیا کو پاؤں تلے روندا۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے) کی یلغار بس تاریخ کی نصابی کتب تک محدود ہے۔ گریکو۔ باختر یہ سلطنت کے بانی Demetrius نے تر مذکانام دیمتر س رکھا تھا۔ لوگ اب بیرنام سنتے ہیں۔ اوّل توموّر خین کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ تر مذ کبھی دیمتر س

تین سوسال ق م کے کشان دور میں تر مذیر بدھ مت کی چھاپ ہے۔ دنیاسے بے زاری، کاہنات اور زندگی کے بارے میں الجھے ہوئے بالوں کی طرح الجھے ہوئے فلسفیانہ سوالات (بدھ اپنے روحانی پیشوا کی پیروی میں سراور داڑھی کے بال مونڈتے تھے اور زعفر انی کے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتے اور کشکول میں کھاتے ہیں۔ جب رنگوں کے پاؤڈر نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنے کپڑے سبزیوں اور در ختوں کی چھال میں رنگتے تھے۔ جملہ معترضہ )۔ ترمذکے مٹیالے ماحول میں بھاگتے دوڑتے بھکشو، علم کی جنتجو میں سرگرداں بھکشو۔ یہ بدھ بھکشواپنے گھٹے ہوئے یامنڈے ہوئے سروں اور مخصوص کلچر کے ساتھ ماور اُلنہر کے پارافغانستان کے شہروں، ٹیکسلا اور پیشاور میں بھی نمایاں

تھے۔ پیشاور میوزیم نادرونایاب مجسموں سے بھرا ہواہے۔ (مگ مکاکے ذریعہ یہ نادر مجسم بیرون پاکستان اسمگل کیے جاتے تھے۔ بیرونی ممالک کے قدر دان بھاری معاوضہ دے کر خرید لتے تھے)۔

تخت بائی سے منگورہ (سوات) کی طرف جائیں سڑک کے کنارے کنارے اسٹویاز، چٹانوں پر بدھ مت کی نامانوس زبانوں میں کندہ تحریریں (ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹراحمہ حسن دانی ان تحریروں کوپڑھ کرسناتے تھے)اور چٹانوں پر بنائے ہوئے بدھ کے مجسے ملیں گے۔ جہاں جہاں بدھ تہذیب کے اثرات تھے،امن سانس لیتا محسوس ہوتا تھا۔ پھر مذہب وعقیدہ کا آتش فشاں پھٹا۔ایسی امن دشمن واچلی کہ مارچ ا ۲۰۰ میں وسطا فغانستان میں کابل سے تقریباً ۳۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر بامیان وادی میں ابت ہائے بامیان ایعنی بامیان اور کی میں ابت ہائے بامیان ایعنی بامیان میں بدھ کے مجسے انسانی تعصب کی نذر ہو گئے۔ بامیان قدیمی شاہر اوریشم پرواقع ہے۔ یہ مجسے گندھارا تہذیب کاور شہتے۔ان مجسموں کاطوئل مستاہ میسر تھا۔ یہ مجسمے تقریباً ٹھ ہزار دوسوفٹ بلندی پر چٹانوں پر تراشے گئے تھے۔ یہ مجسمے کھڑے ہوئے بدھ کے تھے۔ دور حاضر کے مجسمہ سازا نگشت بدنداں کہتے ہیں کہ انہیں ایک ایسے دور میں بنایا گیا تھا جب آتی اونچائی پر ایساکام کرنے کی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ چنگیز خان کے لشکروں نے اس علاقہ کو خوب روندالیکن ان مجسموں کی طرف آئکھا گھا کر نہیں دیکھا۔ چنگیز خان جانسا تھا کہ حکمرانی اور مذہب دشمنی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔

پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں افغانستان، وسطالی ایشیائی ممالک (بیٹمول چھوٹے سے ترفہ) اور موجودہ پاک وہند پر سفید ہنوں اور ساسانیوں کی حکومت تھی۔ یہ بجارے یا خانہ بدوش تھے۔ ان کے ہم خیال گروپوں نے ایک اتحاد بنایا اور وسطالیتیا کی طاقت بن گئے۔ اتحاد میں ہی ہر کت ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں ترفد کے مقامی باشندے Goturks نے حکومت قائم کرلی۔ یہ بھی خانہ بدوش قبائل تھے۔ اناطولیہ کے ترک اسی نسل سے تھے۔ ترک کے لغوی معنی ہیں امضبوط استرفد کے مقامی باشندے اناطولیہ کے ترک اس نسل سے تھے۔ ترک کے لغوی معنی ہیں امضبوط استرفد کے مقامی باشندے اناطولیہ کے ترک کی طرح توانا اور چست وَ جالاک تھے۔

عرب ۵+۵ عیسوی میں تر مذمیں داخل ہوئے۔ یہ ابادیس (Abbadis) اور سامانیوں کاعہد تھا۔ سامانی خاندان کی ابتداء ایک فارسی دہقان اسامان خدا اسے ہوئی۔ دہقان قبیلہ بڑاز میندار تھا اور ساسانیوں کے رشتہ دار تھے۔ یہی وہ دور ہے جب فارس کا کلچر ایران سے باہر نکلا اور خصوصاً اسلامی خطوں میں پہنچا۔ سامانی فنون لطیفہ، فن تھیر، ادب وسائینس کے فروغ میں بھر پور کر دار اداکر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ٹھافت بر آمد کر رہے تھے۔ (اکیسویں صدی میں یہ کام بالی وُڈاپین فلموں کے ذریعہ کر رہا ہے)۔ بخار ااور بغد ادایک دوسرے کے رقیب تھے۔ اس دور میں فارسی زبان نے فروغ پایا اور عربی کی رینکنگ ینچے آگئی۔ سامانیوں نے رود کی (بوئے جوئے مولیاں آید ہمی۔ یادیار مہر بال آید ہمی۔ یادیار مہر بال آید ہمی۔ یہ قیا اور فردوسی جیسے شاعروں اور ابوسینا جیسے سائنیس دان اور اسکالر کی سرپرستی کی۔ یہ سامانی ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ خطہ کی سرکار کی زبان فارسی ہے اور ہمارے بادشاہ فارس کے ہیں۔ ان کے بعد کر خند لیس آگیے۔ آتے ہی شاہی فرمان جاری کیا۔ اس کے مطابق عربی ایک بارپھر سرکاری نربان قرار دی گئی۔ دسویں صدی کے نصف آخر میں سامانی بھی اپنا بوریا بستر گول کرنے گئے۔ الپیشکین نے غرنی پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر سبکٹکین نے نبان قرار دی گئی۔ دسویں صدی کے نصف آخر میں سامانی بھی اپنا بوریا بستر گول کرنے لگے۔ الپیشکین نے غرنی پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر سبکٹکین نے ہاتھ یاؤں نکالے اور غرنوی حکومت کی بنیا در کھی۔ محمود غرنوی نے سومنات کامال لوٹا اور بت شکن مشہور ہؤا۔

غرضیکہ سامانیوں کے دور میں دوسرے شہروں کی طرح ترمذنے بھی ترقی کی۔قریب ہی بخارامیں بہت معروف اسکالر،ادیب، شاعراور آرٹسٹ جمع ہو گئے تھے۔ان کی اکثریت کا تعلق مسلمان ملکوں سے تھا۔وہ ترمذ کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی کے لئے معاون بنے۔ بخارامیں ایک بہت بڑی لائبریری بھی قائم ہو گئی۔

جب سامانیوں کادور ختم ہؤااور بخاراو ترمذکے جوہر منتشر ہونے لگے توفر دوسی نے آہ بھریاور ایک شعر میں سوال کیا: کجاآں بزرگان ساسانیاں۔ زبہر امیاں تابہ سامانیاں (بہر امیوں سے سامانیوں تک ہماری ساسانی شخصیات کہاں چلی گئیں؟)

نویں صدی سے بار ہویں صدی (بار ہویں صدی کمال الدین تر مذ<sup>ی</sup> کی ہندوستان کی طرف ہجرت کی صدی ہے) تک تر مذایک بڑا شہر بن چکا تھا۔ شہر کی فصیل دس میل طویل تھی۔ شہر کے نودروازے تھے۔ ثقافت اور تجارت اس کی شاخت تھی۔اس دور میں غزنویوں، سلجو قیوں اور کارا خاندیسیوں نے تر مذبر حکومت کی۔۲۰۱ عیسوی میں تر مذخوارزم شاہی حکومت کا حصہ بن گیا۔ ۱۲۰۱عیسوی میں تموچن (چنگیز خان) نے اپنے تاتاری خانہ بدوش قبائل جمع کیے اور تاتاری سلطنت بنالی۔اس دوران جب تر مذکے شہری کمزور پڑے تو تاتاریوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

جنوری ۱۸۹۳ء میں بخارا کی امارت نے بتاکیسر (ترمذ میں شامل تھا) کا قصبہ روس کے حوالے کر دیا۔ روسی حکومت نے وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا۔ نوجی اڈّا بنایا۔ دریائے آمو (مادر اکنہر) پر بندرگاہ بنائی۔ ۱۹۲۸ء تک بتاکیسر سویت یو نین کا حصہ بن چکا تھا۔ اٹھارویں صدی کے نصف آخر میں ستم ہائے روزگار کے نتیجہ میں ترمذنام کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ بعد میں سویت یو نین کا حصہ بننے کے بعد ترمذکواپنی پرانی شاخت اور نام واپس مل گئے۔ ۱۹۲۹ء میں ترمذایک بڑا شہر بن چکا تھا۔ سویت یو نین کی حکومتی سرپرستی میں ترمذ منعتی شہر بنا۔ ایک تھیڑ قائم ہؤا اور درس و تدریس کا ایک ادارہ بھی قائم ہؤا۔ اس ادارہ کا قیام ترمذکی صدیوں پرانی علمی ،ادبی اور ثقافتی خدمات کا اعتراف تھا۔

1949۔1949ء کے دس سال ترمذ کی تاریخ میں بہت اہم تھے۔ یہ افغان جنگ کادور تھا۔ مغربی ملکوں نے افغانستان سے روسی فوجوں کو نکالنے کے لئے پاکستان کو آگے کر دیا تھا۔ پاکستان ڈالرزاور جدید ہتھیاروں کے عوض اس جنگ کو جہاد کانام دے کر مجاہدین کے ذریعہ لڑرہا تھا۔ دوسری طرف سویت یو نین نے ترمذ کو بطورایک فوجی اڈا develop کرناشر وع کیا۔ فرینڈشپ برج یادوستی پل بنایاتا کہ دریائے آمو (ماور اُلنہر) کے آرپار آمدور فت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

تغییروتر تی کاسفر طے کرتے ہوئے جب تر مذہ ۲۰۰۹ء میں پہنچاتوا یک علاقائی ریلوے جنگشن بنا۔ مقصدیہ تھا کہ نیٹوملکوں کاسامان رسد صحیح سلامت فوجی ٹھکانوں تک پہنچ جائے۔اس سامان رسد میں اسلحہ بھی تھااور اس کے طریقہ استعال کے کتابچے بھی تھے۔ یہ لواسلحہ۔روسیوں کومارواور جو تنہیں روکے اسے بھی مارو۔برقشمتی سے ہم امن کی باتیں کرتے ہیں اور جنگ کے منصوبے بناتے ہیں۔

اس طرح روس، قاز قستان اوراز بکستان کاریل روٹ بنایا گیا۔ تر کمانستان ایک طرف رہ گیا۔ ۲۰۱۵ء میں حکومت پاکستان نے گوادر تاتر مذایک ہائی وے بنانے کا اعلان کیا۔ اس خطہ میں امن رہاتو ہائی وے بنانے کے مقاصد پورے ہوں گے۔ جب یہ سڑک بن جائے گی تو ہماری نوجوان سادات نسل کو ترمذ میں اپنی رُوٹس کے بارے میں مزید جاننے اور عہد قدیم کے تاریخی آثار کو دیکھنے کامو قع ملے گا۔ گیار ہویں اور بار ہویں کے ترمذی حکمر انوں (امیروں) کے محل اور سلطان سعادت کا مقبرہ قابل دید ہیں۔ روایت ہے کہ اس مقبرہ میں دفن سید خاندانوں کے ترمذیوں کا نسب حضرت محمد رسول تنگ پہنچتا ہے۔ وسطایشیائی ملکوں کی تہذیبی اور تھ"نی زندگی میں شاہر اہ ریشم کا کلیدی کر دار ہے۔ راوی کہتا ہے کہ شاہر اہ ریشم حادثاتی طور پر دریافت ہوئی تھی۔

دوسری صدی قبل مسیح تک یورپ سے ایشیاء میں داخل ہونے والے سارے راستے چین کی سر حدیر ختم ہو جاتے تھے۔ قراقر م، ہندو کش اور ہمالیہ تہذیبوں اور مال تجارت کے قافلوں کے داخلہ کاراستہ روکے ہوئے تھے۔ یہ راستہ چین کے ایک سفارت کار زانگ جیاں نے کئی دیگر ملکوں کے سفارت کاروں سے مل کر دریافت کیا تھا۔ جس کو معلوم ہوًا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے موجود نئی دنیاد مکھنے کے لئے سامان سفر باندھا۔ سیاح مار کو پولوصاحب نے بھی اسی راستے چین کاسفر اختیار کیا اور جناب قبلائی خان اور اس کے درباریوں کو جمران کر دیا۔ "پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟" قبلائی خان کا مار کو پولوسے پہلاسوال تھا۔

8 اویں اور ۲ اویں صدی عیسوی میں ہزاروں سڑکیں (اورانٹر چینج) چھوٹے بڑے تجارتی قافلوں کا بوجھاٹھائے شاہر اوریشم پر آئیں اور وسطالیٹیا کی شہروں کے قلب سے گزر کر مشرق و مغرب کو آپس میں ملاتی تھیں۔اس شاہر اوریشم کے ذریعہ مال تجارت، کلچر اور مذہب کا تبادلہ ہوتا تھا۔ قیمتی کپڑا، علاقعہ کی مشہوراشیاء، مسالہ جات، سونا چاندی، جواہر ات اور پر ندوں کی بہت مانگ تھی۔ تھوڑے فاصلہ پر کاروان سرائے تھیں۔ قافلہ کی سواریاں تھک جائیں توان میں تکان اتار تیں۔اپنی تکان اتار کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو تیں۔ ہزاروں کلومیٹر زلمی اس شاہر اوریشم نے اپنے تجارتی قافلوں، روحانی مسر توں اور ثقافتی رنگار نگی کے ذریعہ ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہوئی تھی۔ کہنے والے کہنے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ دنیا کی ساری رونق شاہر اوریشم پر سمٹ آئی ہے۔ جہاں سے گزرود ستکاری کے مرکز موجود ، خطاطی، مصوری کی ندہ کاری اور فنون لطیفہ کے اسکول اور درسگاہیں موجود ہیں۔ دکش عمار تیں۔ ٹک ٹک دیدم، وم نہ کشیدم کی کیفیت پیدا کر تیں۔مال تجارت سے لدے مین میں اس کانام شاش تھا)، سمر قند ، بخار ااور خیوا (از بکتان) سے گزر کر شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے وطن فرغانہ میں موجود نو خون فرغانہ کے بیٹ کے دیں ہوئی تھی۔ کار کر شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے وطن فرغانہ کی سے تو میں کار کر شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے وطن فرغانہ کیں۔

سے گزر کر کا شغر (سکیانگ) میں داخل ہوتی تھی۔ مخضر یہ کہ چین، کر غز ستان، تا جکستان، از بکستان، تر کمانستان، باختر یہ (شالی افغانستان)،ایران، آذر بائجان اور جار جیا اسی شاہر اور کیٹم پر واقع تھے۔

شہر خیوا کا قصہ سنیے۔ان دنوں بیاز بکستان کاصدر مقام ہے۔راوی کہتا ہے کہ بیہ شہر نوح کے ایک بیٹے شیم (Shem)نے دریافت کیا تھا۔روایت ہے کہ شیم صاحب چہل قدمی فرمار ہے تھے۔ٹھوکر نگی اور زمین پر گرے۔ بیا یک کنواں تھا۔ پانی پی کر دیکھا تو میٹھا تھا۔ بیساختہ کہا"خی۔وا" یعنی میٹھا۔وللداعلم۔لیکن ترمذتو ترمذہے۔ ہمارے اجداد کاوطن۔خاک ترمذہے کئی نابغہ روزگار سربلند ہوئے۔چند کاذکر کرتے ہیں :

- حکیم التر مذی: -ابوعبد المدامجمد ابن علی الحکیم التر مذی الحنفی نوین صدی کے صوفی اپنے وقت کے بڑے اسکالر زمیں شار ہوتا ہے سنّی فقیہ اور محدث ہیں۔ صوفی ازم کی طرف اچانک راغب ہوئے تھے صوفی ازم کے موضوع پراوّلیں مصنّفوں میں شار ہوتے ہیں۔ ان کے والد علی بن علی حسن، چپااور والدہ بھی محدث تھے۔ امقامات الباطن احکیم التر مذی کی اہم ترین تصنیف ہے اس کا موضوع اقلب اسے حکیم التر مذی نے قلب کی باطنی درجہ بندی کی ہے ۔ موصوف ابن عربی کے پیشر وہیں -
  - میر سعید بَرگه: فلسفی اور امیر تیمور کے استاد (اتالیق) ہیں۔
- ابوالقاسم فردوس طوسی: (۲۰۹۴-۲۰ اعیسوی) مصنّف شاہنامہ کسی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ اس پیش لفظ کاموضوع شجرہ یانسب نامہ ہے تواس حوالہ سے ان کا شعر یاد آرہا ہے یہ شعر گزشتنہ صفحہ پر بھی درج کر چکا ہوں ۔ فردوسی نے اسپنے اس شعر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ "بہرامیوں سے سامانیوں تک ہماری ساسانی شخصیات کہاں چلی گئیں؟" اس سوال میں فردوسی کے کرب اور مایوسی کو محسوس کیا جاسکتا ہے ۔ ان قیتی شخصیات کا کوئی ریکار ڈموجود نہیں ہے ۔ (ہمارے زمانہ کے کہاں چلی گئیں؟ "اس سوال میں فردوسی نے بارے میں شخصی و جستجو کی کوشش نہیں کی ہے ۔
  - امام ابوعیسی الترمذی: -اسلامی اسکالر ـ ولادت کنج (نزد ترمذاز بکستان) مدفن شیر آباد ـ ترمذکے شال میں ۱۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ـ مام ابوعیسلی الترمذی نے احادیث جمع کر نے اور پر کھنے کے سارے مرقب و اصول پیش نظرر کھ کراحادیث نبوگا جمع کی ہیں۔ اشائل محمدیدًا کے مصنّف ہیں۔

لیکن اب ہماری نسبی مسافتیں پوری طرح محفوظ اور بہت حد تک ریکار ڈپر ہیں۔ جناب عابد حسین، جناب غنی حیدر زیدی، جناب عبدالرشید زیدی ندوی، کموڈور (ر) سید محمد خورشید عالم زیدی، جناب عمران متانت حسین (روفی) اور محتر مہ ڈاکٹر سہلہ مشرف کواس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ ان سے پہلے یاان کاہم عصرا گر کوئی نسّاب موجود ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہیں ہیں نہیں پڑھا۔ ان سب کا علم وہ میرے علم میں نہیں ہیں نہیں پڑھا۔ ان سب کا علم اکتسانی ہے۔ اس کیے ان کی جتنی محسین کی جائے وہ کم ہے۔ اگر ہمارے یہ ممدوح نہ ہوتے تو ہم بھی فردوسی کا شعر پڑھتے اور آہیں بھرتے۔

کجاآن بزرگان ساسانیان\_ زبهرامیان تابه سامانیان

ہم اس میں تصرف کرتے۔فردوسی صاحب سے معذرت کے ساتھ ۔

کجاآں بزر گان بجنوریاں۔ زسیوہاریاں تابہ نہٹوریاں

ہم کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ماضی میں ہمارے آباء واجداد کا تعلق کہاں سے رہاہے؟ بیہ سادہ اور معصوم سوالات انسان خود سے پوچھتے رہتے ہیں۔ان سوالوں کا جواب دینے کے لئے علم الانساب وجود میں آیا۔ شجرہ نویک، خود کو دریافت کرنے اور اپنانسی شخص قائم رکھنے کی آخری کو شش ہے۔اب DNA بھی مستعمل ہے۔ اس علم کے ذریعہ گم شدہ زمانوں کے گم شدہ نام ونسب بازیافت کیے جاتے ہیں۔ شجرہ نسب خاندانی تسلسل کی نسبی تاریخ بھی ہے۔ میں نے اپنے اس مضمون میں یہ تاریخ کسے کی کوشش کی ہے۔ یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کمکمل کرے گا۔ کلھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کا تاریخ مکمل کرے گا۔

دوسر ی عالمی جنگ کے دوران یورپ میں خاندان کے خاندان جنگ کا ایند ھن بن کر صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے تھے۔ بسماند گان اپنے بیاروں کی تلاش میں سر گردال تھے۔ یورپی عدالتوں میں عدم ثبوت کی بناپر زمینوں کے زیر ساعت تنازعے بھی pending تھے (لاہور ہائی کورٹ میں رحیم یار خان کی زرعئی زمین کا تنازعہ ایک سوسال سے زیادہ عرصہ سے pending ہے)۔ Genealogy سافٹوئر کی ایجاد سے یوپ کے جنگ متاثرین کے وراثتی مسائل حل ہوئے۔ کچھ کے رشتے دوبارہ بحال ہوئے اور کچھ کووراثت میں حق ملا۔ علم الانساب میں یہ بہت بڑی سائینسی انقلابی پیش رفت تھی۔اسی دوران ہم مائی فیملی ڈاٹ کام سے متعارف ہوئے۔

مائی فیملی ڈاٹ کام سید محمد خور شیدعالم زیدی نے بنائی تھی۔اس کے ذریعہ ہم لوگ بین البر ّاعظم کی سطح پر پورے خاندان کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ کیا کررہے ہو؟ بیٹے کا کیانام رکھاہے؟ وغیرہ۔سالگرہ اور شادی کی تقاریب کی تصاویر بھی پوسٹ کی جاتی تھیں۔جب ٹی وی پاکستان میں نیانیا آیا تھا تو ہماری امی سب کو آوازیں دیتیں۔ الآؤٹی وی کا وقت ہو گیاہے۔ "مائی فیملی ڈاٹ کام نے بھی سب کو جمع کر لیا تھا۔سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ کبھی مقامی ٹیکنکل وجوہ کے نتیجہ میں شریک رہے تھے۔ کبھی مقامی ٹیکنکل وجوہ کے نتیجہ میں ویب سائٹ نہ تھلتی تو محسوس ہوتا کہ زندگی میں کہیں کوئی کی رہ گئی ہے۔سب پچھ ٹھیک ٹھاک ہور ہاتھا کہ کچھ مہم تنازعے شروع ہو گئے۔ بہت بدمزگی ہوئی۔سید محمد خور شید عالم زیدی نے معاملات سدھارنے کی سعنی لاحاصل کی۔انجام کار 'مرقع سادات نہٹور 'ویب سائٹ بند ہوگئی۔اناللہ۔۔۔الخ ہماری عدم دکچیس کے سبب ہی ماضی میں میگزین مرقع سادات نہٹور بند ہوا تھا۔ دوبارہ انالدہ۔۔۔الخ۔

اسی دوران اپنے زمانہ طالب علمی میں عاصم میثاق زیدی نے مائی زیدی ڈاٹ کام لانچ کی۔ یہ شاید یونیورسٹی آف سدرن کولوریڈ ومیں ان کے انجنسر نگ اسکول کا کا کوئی پروجیکٹ تھا۔ پچھ دنوں تک اس ویب سائٹ پر بھی خوب رونق رہی۔ پھر اکثریت نے کہا'مر قع سادات نہٹور 'کی ویب سائٹ کے ہوتے ہوئے مائی زیدی ڈاٹ کام کی ضورت نہیں ہے۔اس طرح رشتے تقسیم ہورہے ہیں۔عاصم "حاضر جناب" قسم کے نوجوان ہیں۔انہوں نے "محیک ہے" کہااور مائی زیدی ڈاٹ کام بند ہوگئی۔

ان دنوں مر قع سادات نہٹور کی ویب سائٹ پر میں نے تجویز دی کہ خاندان میں فلاحی کام ہونے چاہئیں۔ رشتے کرائے جائیں۔ ملک کے اندراور باہر تعلیمی و ظائف دیے جائیں۔ کسی کو (خداناخواستہ) مالی آزما کیش کاسامناہو تو مالی مدد کی جائے۔ سادات کی شاخت ہی ہیے کام ہیں۔ ہم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے قصے پڑھے ہیں۔ بجنور کی آل سیدالسادات بڑے عہدوں پر فائزر ہی۔ بہت نام کمایا۔ پیسے کی ریل پیل کے باوصف ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے خلق خدا آسودہ ہو۔ میر می تجویز کوسب نے بالا تفاق پیند کیااور مشورے بھی دیے۔

ایک روز میں (یعنی یہ نیاز مند)، غیّور بھائی، محمد اگرم (قمرزیدی)، رفیع الدین حیدر، شاہد غیور میری دعوت پر عم زاد لقاءاحمد کے گھر (ناظم آباد کراچی) میں جمع ہو کا اس طلب سادات نہٹور ویلفیئر سوسائٹی کی بنیادر کھی۔ میں نے چند ہفتوں میں آئین تیار کر لیا۔ اب کے غیور بھائی کے گھر (۸۲ B ، بلاک ۱۳ فیڈرل بی ایر یا کراچی) اجلاس طلب کیا۔ حاضرین کی تعداد بھی بہت تھی۔ اس اجلاس میں دیگر کے علاوہ کرنل (ر) حاتم زیدی اور سید محمد خور شید عالم زیدی بھی شریک تھے۔ میر امجوّزہ آئین تمام حاضرین نے پہند کیا اور منظور کر لیا۔ میں نے کئی مشکل مرحلے بھی اکیلے ہی طے کیے۔ کچھ عزیزوں نے ویب سائٹ پر گراں قدر عطیات کے اعلان بھی کیے۔ لیکن بیہ سوسائٹی کوئی قابل ذکر کام کیے بغیر مرحوم ہو گئی۔ غیور بھائی سرپرست، میں صدر اور لقاءاحمد زیدی جزل سیکریڑی اور کرنل (ر) حاتم زیدی نائب صدر منتخب کے گئے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ ہماری نسل کے لوگوں نے اپنی ابساط کے مطابق سادات کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ شجرہ نولی کی، میگزین جاری کیا، باہمی را بطح عمل اس کے عطیات دینے کا اعلان کیا گئیکن کوئی بیال محلی نہ ہوا۔ ایساکیوں نہ ہوسائٹ می جو اب سائٹس بنائیں، ویلفیئر سوسائٹ کے ذریعہ فلاحی کام کرنے کی نیت کی، فلاح و بہود کے کاموں کے لئے عطیات دینے کا اعلان کیا لیکن کوئی سے حاصل نہ ہؤا۔ ایساکیوں نہ ہوسائٹ کے جو اب سائٹس بنائیں، ویلفیئر سوسائٹ کے ذریعہ فلاحی کام کرنے کی نیت کی، فلاح و بہود کے کاموں کے لئے عطیات دینے کا اعلان کیا لیکن کوئی سے حاصل نہ ہؤا۔ ایساکیوں نہ ہوسائٹ جو کیاں ورشک کے ساتھ ایک حال اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔

۱۹۳۷ء کے بٹوارہ نے برصغیر میں بڑی بلچل مچائی۔لیڈروں نے انتقال آبادی کے لئے کوئی موثر منصوبہ نہیں بنایاتھا (اوّل توانتقال آبادی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے۔ کیا سعودی عرب پہ ہمارا کوئی استحقاق ہے)۔ بتیجہ بڑے پیانہ پر (تاتاری ہلاکتوں سے زیادہ) قتل وغارت گری ہوئی۔جوزندہ بچوہ بھی ایک دوسرے کے لئے مرگئے۔ آدھے بچے سرحد کے اس طرف، آدھے بچے سرحد کی دوسری طرف۔ماں ادھر، باپ ادھر۔میاں ایک ملک میں بیوی دوسرے ملک میں۔ دونوں ملکوں کی اشر افیہ اور حکمر ان جنتا نے ایک دوسرے کودشمن قرار دے دیا۔ جنگیں لڑنی شروع کیں۔ وجہ یہ تھی کہ اگرامن قائم ہواتو تصدیق کا عمل شروع ہوگا اور ناجائز قبضے چھڑا کے جائیں گے۔ سرحد کے دونوں طرف ہجرت کرنے والے خاندان کمزور ہوگئے تھے (اب تک اس حال میں ہیں۔) آپ نے آبائی گھراور آبائی قبرستان کاذکر سناہوگا۔ ۱۹۲ے بعد جن لوگوں نے ادھریاادھر سرحد پارکی وہ اپنے آبائی گھر اور آبائی قبرستان سرحد کے پارچھوڑ آئے۔ لیکن بڑاالمیہ یہ ہوا کہ شرنا کے بیں۔لیکن قبیلہ تقسیم ہواتوطاقت بھی تقسیم ہوئی۔اس کے بعد شرنا کے عدمی اور مہاجرا قلیت بن کر معاون اداکار سنے ہوئے ہیں۔مخت مزدوری کرکے اکثر نے گھر بنا لیے ہیں۔لیکن قبیلہ تقسیم ہواتوطاقت بھی تقسیم ہوئی۔اس کے بعد

مزید تقسیم کا آغاز ہؤا۔ تعلیم اور روز گارے مسائل پیداہوئے۔ نوجوانوں نے افق کے پار دیکھناشر وع کیا۔گھر کے گھر خالی ہوگئے۔ان کے نئے مسکن مشرق بعید ، مڈل ایسٹ ، ترکی ، آسٹریلیا، پورپاورامریکہ ہیئے۔

قوم اور مذہب سے باہر رشتے ہونے لگے۔کسی نے لب کشائی نہیں گی۔پہلے بھی ایساہو تارہا تھا۔ صدیوں کے عمل کے بعدر سم ورواج ،روایات اور رشتے قائم ہوئے تھے۔ایک دوسرے کودیکھ کر دل دھڑ کئے گئے تھے۔ باز و کھل جاتے تھے۔ چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ آئکھیں حیکنے لگتی تھیں۔اب ویزااور مہنگا فضائی ٹکٹ میل ملاپ میں رکاوٹ بن گئے۔گھر چھوڑ کر جانے والے اپنے آباء واجداد کے معاشرہ سے کٹ کررہ گئے۔ان جانے والوں کے بچوں میں سے کتنے بچاپئے دادااور نانا کے نام بتا سکتے ہیں۔ میں نے ایک امریکی داداسے پوچھا، تمہاری پانچے سال کی پوتی تمہارانام لیتی ہے ، کیوں؟ گورے امریکی دادانے ایک لمجے کے لئے توقیف کیا، پوتی کو پیار سے دیکھااور کہا"نام نہیں لے گی تومیر انام بھول جائے گی۔امریکہ میں داداکے علاوہ دگچپی کے سامان بہت ہیں۔"

قباحت بہے کہ فرد معاشرہ میں صرف اس وقت تک عزت سے گزر بسر کر سکتا ہے جب اس کا قبیلہ یا خاندان ہو۔ فاٹا یجنسیوں کے قبائل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب فرد کو سزاد بنی منظور ہو تواسے قبیلہ بدر کیا جاتا ہے۔ اس سے ہلکی سزایہ ہے کہ اس کے گھر کوآگ لگادی جاتی ہے۔ یہ مثال دینے سے میرا ایہ مقصد نہیں ہے کہ میں قبائلی معاشرہ کو آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ اس کے برعکس میں میانہ روی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرہ کی شکست وریخت کو نہیں روک سکتے۔ لیکن ہم بہت ہوت کہ خاندان کے خاندان کے عالم وفاضل نوجوان اس طرح اساجی تنہائی اختیار نہ کریں۔ خاندان ٹوٹے نہ پائے۔ پس شجرہ نولیی، میگزین کی رضا کارانہ اشاعت، ویب سائٹس کا اجراءاور فلاحی سوسائیٹی کا قیام اپنی شاخت بر قرار رکھنے کی مخلصانہ کو ششیں ہیں جو جاری رہنی چاہئے۔ ہماری نسل نے بیا کام کرنے کی مقد ور بھر کو شش کی ہے۔ اب ہماری نوجوان نسل کو بھی کچھ کرکے دکھانا چاہئے۔ سید کمال الدین ترمذی گورے خاندان کے ساتھ ہندوستان آئے۔ بابا پیچپے رہ گئے تھے۔ دس سال بعدان سے ملئے ترمذگئے تھے۔

موّر خین کے مطابق جب دہلی کے پہلے ترک سلطان قطب الدین ایبک (۱۱۵-۱۱۱ء) نے راجستھان میں رنتھمبور کو فٹے کیا تو ہاں سے فرار ہونے والوں نے دوسرے مقامات کے علاوہ نہٹور میں بھی پناہ لی۔اس وقت تک اس جگہ کا کوئی نام نہیں تھا۔ جب بستی کے نشان ظاہر ہونے لگے تواس کے بانیوں نے اسے "نیوٹور" کہنا شروع کیا۔ نیوٹور کے معنی ہیں نئی قیام گاہ۔ بعد میں جب حکومت برطانیہ نے اپنی ریلوے پٹریاں بچھائیں توریلوے اسٹیشن دھام پور بنا۔ ۲۹ کا تک نہٹورایک پسماندہ قصبہ تھا۔

برطانوی راج میں نہٹور تیا گی یاتا گی اجمیر سے آئے تھے)، ہندو مسلمان چود ھریوں اور سید کمال الدین ترمذی ؓ ہی چھٹی نسل کے سیدوں کا مسکن تھا۔ یہاں پاٹھ شالاؤں میں سنسکرت اور مدر سوں میں فارسی اور عربی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ سب مل جل کر رہتے تھے۔ مذہبی منافرت نام کو نہیں تھی۔ ان رو ہیں کھنڈی بستیوں کا ہمیشہ یہی شخص رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے)۔ عجیب وغریب ہمیشہ یہی شخص رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے)۔ عجیب وغریب لوگ ہیں۔ کسی کو کسی سے پہلے کوئی شکایت تھی نہ اب ہے۔ پرانے زمانہ میں وسائل پر سیّدوں اور تیا گیوں کا قبضہ تھا۔ بارہ ٹو پی سرکار قاہم تھی۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں (غدر یا جنگ آزادی) برطانوی سرکار نہٹور سے اتنی خوش ہوئی کہ وہاں بارہ ٹو پی سرکار قائم کردی۔ یہ سرکار اپنے فیصلوں میں آزاد تھی۔ انگریزی فوج رو ہیلوں سے خوف زدہ تھی۔ تھی۔ سرکار تاہم تھی۔ انگریزی فوج رو ہیلوں سے خوف زدہ تھی۔

شاہان مغلیہ کے زمانہ میں جناب سید حسن ولد سیّد ضیاءالدین اپناچار ہزاری منصب چھوڑ کر نہٹور آگئے۔اُن سے سادات کاسلسلہ نسب شر وع ہوا۔ اِسی سلسلہ نسب میں جناب بند وَ عُلیٰ ہیں۔اُن کے نام کے ضمن میں سننے میں آیا ہے کہ اُن کانام بند وَ عُلی تھا۔ عوام الناس نے اُسے بندے علی بنادیا۔ یہ زیادہ قرینِ قیاس ہے۔

کم و بیش اسی زمانہ میں 'واسطی'سیدوں کاخانوادہ تگینہ میں اپنے قدم جمار ہاتھا۔اس خانوادے کے مورٹ اعلٰی بھی زید شہید بین امام زین العابدین ٹہیں۔لیکن واسطی عراق کے شہر واسط سے آئے تھے۔واسطی خانوادہ کے کچھ لوگ کیبقل میں سید کمال الدین ترمذیؒ کے پاس آگئے تھے۔للذاجب کیبقل کے ترمذی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گئے تو واسطی بھی ضلع بجنور (اور مراد آباد) کے مختلف شہر ودیبہات میں گئے۔ان کا بڑامر کز مظفر نگر کے بعد تگیبنہ تھا۔ ۱۸۵۵ء کے غدر (جنگ آزادی) میں برطانوی فوج اور نجیب آباد کے روہ پیاہ نواب کے در میان جنگ ہوئی۔ نجیب آباد، نگینہ کے ہمائے میں ہے۔ اس جنگ میں نجیب آباد کے نواب کو تکست ہوئی۔ انگریز کو نگینہ کے سیدوں کی وفاداری پر شک تھا۔ قیاس ہے کہ فاصلہ کی قربت کی وجہ سے نگینوی عوام نے نجیب آباد اور نگینہ کو ترتی دی شروع کی۔ جب جنگ افغانستان شروع ہوئی تواسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا۔ ایک بور پی اسکالر نے مثالیں دے کر کہا کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لئے نوآبادیات کو ترتی دی گئی تھی۔ اس لئے اسلے پر قم خرچ کرنے کی بجائے افغانستان اور اس کے ہمائے میں فاٹا کو ترتی دی جائے ہوئی ہوئی واراب بلوچتان میں ہور ہی ہے۔ لہذادو نوں شمائے میں فاٹا کو ترتی دی جائے۔ کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ ہم سے یہ بھول چوک پہلے مشرتی پاکستان میں ہوئی اور اب بلوچتان میں ہور ہی ہے۔ لہذادو نوں شہر وال یعنی گئینہ اور نجیب آباد سے پہلا گئی تھی۔ اس لئے اسلے کہا کہ مسائے میں فاٹا کو ترتی کی بیا ہوئی بات پر توجہ نہیں دی۔ ہم سے یہ بھول چوک پہلے مشرتی پاکستان میں ہوئی اور اب بلوچتان میں ہور ہی ہے۔ لہذادو نوں شمائے میں سال کے بارہ مسینے باتریوں کا مہینہ لگار ہتا ہے۔ ہر دوار سے چند گھنٹوں کی مسافت پر رٹر کی ہے۔ یہ چھاؤئی ہے اور آئٹا کی بیال پر گئیش بل پار کر کے دہر دوون کے جنگلت شروع ہوتے ہیں۔ پہلے یہ اتر پر دیش یعنی یوئی تھا۔ اب اتر کھنڈ ہے۔ بھارت کی اا ۲۰ ہے کی مردم شاری کے مطابق تگینہ میں مسلمان کل آبادی کا ۲۰۰۰ کی سردم شاری کے واس ترقی نہیں دی ؟ اس ترتی کی وجہ سے ان علا قوں سے روہیلہ اثرات ختم ہوگئے تھے۔ روہیلہ باغیوں نے مگینہ اور نجیب آبادی کر ترتی کا ماڈل سامنے رکھ کر بلوچتان کو کیوں ترتی نہیں دی ؟ اس ترتی کی وجہ سے ان علاقوں سے روہیلہ اثرات ختم ہوگئے تھے۔ روہیلہ باغیوں نے مگینہ اور نہوں کے در داروں کے بارے میں میرے تحفظات بیں) معصوم اور سادہ ہیں۔

سید محمد خورشیدعالم زیدی کے تعاون (فراہم کردہ فیڈبیک) سے عمران متانت حسین (روفی) نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ جو شجرہ تصنیف/مر تتب کیا ہے اس میں (۱) پہلی بار خواتین کے نام شجرہ میں شامل ہیں (۲) پہلی باردیگر قصبات ودیہات کے ان سیدوں کے نام شجرہ میں شامل ہیں جن کی زوجیت نہٹور سے ہے۔خانوادہ السید السارات کو کیجاکرنے کی بیراہم ترین کوشش ہے۔اگر بیہ کیجائی ہوجائے تو قابل فخر بات ہوگی۔اس کے نتائج بھی مٹبت اور خوشگوار ہوں گے۔

سادات سیوہارہ، نہٹور، نگینہ ، نجیب آباد، دھام پور، نیندڑو، چاند پوراور شیر کوٹ کے شہر وںاور قصبوں کومر دم خیز خطہ کہاجاتا ہے۔ضلع بجنور کی سر زمین(مراد آباداور نجیب آباد کوشامل سمجھاجائے)نے قابل فخر شخصیات پیدا کیں۔ یہ بجنوراور نجیب آباد کے روہیلکھنڈی ہی تھے جو بٹوارہ سے قبل کے شالی ہندوستان کا کلچر، تاریخ و سیاست تھے۔ یہاں تفصیل میں جانے کامو قع نہیں ہے۔سیدا حمد خان کی رائے پراکتفا کروں گا۔

سیداحمد خان علی گڑھ میں اپنے تعلیمی مشن کی سر گرمیوں کے لئے عطیّات لینے نکلے تو نہٹور بھی گئے۔اہل نہٹور نے انہیں مالامال کر دیا۔سیداحمد خان نے آل سیدالسادات کی سخاوت سے خوش ہو کر انہیں 'دانشمندان نہٹور 'کہاتھا۔وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے درست ہی کہاتھا۔ گنج بخش (سیداشر ف)اور گھوڑا بخش (سید علی) کی فیّاضی کی دھوم ابھی تک موجود ہے۔

#### ایک نظر شخصیات پر جن کی تعداد بہت ہے۔میرے علم میں یہی ہیں:

- بخت خان روہیلہ: نواب نجیب الدولہ کا بوتا۔ مغل ہندوستان میں حرّیت پسندوں کی فوج کا کمانڈر انچیف تھا۔ بجنور (روہیل کھنڈ) میں پیدا ہوا تھا۔ بخت خان
  نے باد شاہ کو آخری وقت (آخری سپاہی) تک لڑنے کامشور ہویا تھا۔ زخی ہو کر بُنیر چلا گیااور وہیں اس کا انتقال ہؤا۔ بخت خان روہیلہ کا پیر بابا، سیدہ ام مریم سے
  کیار شتہ تھا؟ ہمیں تاریخ میں اس کا جواب تلاش کرناچاہئے۔
  - مولانا شبیرا حمد عثانی: بجنور اسکالر تحریک پاکستان کے ممتاز کارکن -
- ڈاکٹر عبدالر حمٰن بجنوری:اسکالر۔محاسنِ غالب۔انہوں نے کہا،ہندوستان کی دوالہامی کتابیں ہیں(۱)مقدس ویداور(۲)اور دیوان غالب۔ تعلق سیوہارہ سے ہے۔
  - مولاناحفظ الرحمٰن ـ مرکزی سیکرٹری جزل جمیعت العلمائے ہند \_ مصنف قصص القرآن \_ قصص الانبیاء \_ تعلق سیوہارہ سے ہے۔
    - حافظ محمدابراہیم: نگینہ اور سیوہارہ۔ دس برس سے زیادہ عرصے تک نہرو کابینہ میں مرکزی وزیر خوراک وزراعت رہے۔
      - چود هری چرن سنگھ: نور اپور (ضلع بجنور)۔ بھارت کے چھٹے وزیراعظم جنتا پارٹی۔

- پروفیسر خورشیرالاسلام: سیوباره-مارکسٹ اسکالر۔
- گیان چند جبین: سیوباره آخر عمر میں متنازعه کتاب تصنیف کی 'ایک بھاشاد و لکھاوت '
  - راشدعلوی: چاند بور ضلع بجنور ـ لوک سپھااور راجییہ سپھاکے رکن رہے۔
- آصف علی: سیوبارہ۔امریکہ میں پہلے بھارتی سفیر۔ گورنراڑیسہ ان کی ہندواہلیہ کانام اروناآصف علی ہے۔ بنگال کی تھیں۔عمر میں ۲۱ سال بڑی تھیں۔ زیر دست قوم پرست تھیں۔(میں آصف علی کی سیوبارہ کی سکونت کی تصدیق نہیں کرسکا)۔
  - شجاعت على صديقي : سيوباره ملٹري اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان -
- بی بی اشرف (اشرف النساء) بھنیر اضلع بجنور۔ان کے بزرگ مغل ہندوستان میں بخاراسے آئے تھے۔ بخاری (شیعہ )سیر تھیں۔ جاگیر دار خاندان میں شادی ہوئی تھی۔شوہر وکیل تھے۔ بیوہ ہو گئیں تولڑ کیوں کو تعلیم دینے لگیں۔اس زمانہ کی دقیانوسیت میں لڑ کیاں اپنے مر دعزیز واقارب سے بات نہیں کرسکتی تھیں۔ بی بی اشرف علی کی علمی خدمات کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔
  - اخترالا بمان: نجیب آباد۔ شاعر اور اسکرین کے مسوّدہ نگار۔اختر الا بمان نے قانون، دھر م پتر ، گمراہ، وقت، پتھر کے صنم، داغ، جور و کاغلام اور آج اور کل جیسی فلموں کے مسوّد ہے بیں۔
  - مولوی ڈپٹی نذیراحد (۱۸۳۳-۱۹۱۲): بجنور ـ ناول نگار ـ ان کی تصنیف مر اُۃ العروس کاانگریزی ترجمہ لندن کے مصنّف G.E. Ward نے کیا ـ
    - ار دوفکشن کی خاتون اوّل قر ة العین حیدر: نهٹور۔
  - سجاد حیدریلدرم اور نذر سجاد حیدر: نهٹور {نذر سجاداپنے والدین کے ساتھ نوشہرہ، کوہاٹ اور مراد آباد (یوپی) میں بھی رہائیش پذیر رہی ہیں۔ } ایک مشہور
     قول ہے کہ اسکالر کی روشائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔
- احمد علی سیوباروی: پیدائیش سه دری۔۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد پیانسی کی سزاسنائی گئی تھی۔ بعد میں سزامعاف ہو گئی لیکن جائداد ضبط ہو گئی۔انتقال حیانسی۔
  - نہال سیوہاروی: بیسویں صدی کے مشہور شاعر۔
    - ہلال سیوہاروی: انقلابی شاعر۔
  - مولوی مر زامجید حسن بجنوری بانی مدینه بجنور (ار دوروز نامه) باس کے ادار یوں سے اقتباس علیگڑھ مسلم بنیور سٹی کے نصاب میں شامل تھے۔اس جریدے کے پہلے ایڈیٹر حمید المدلانصاری تھے۔مولوی مر زامجید حسن بجنوری ۱۹۲۷ء میں فوت ہوئے تھے۔
    - جناب حکیم سید حسن رضاء۔ سیوہارہ۔ ساجی خدمات۔
      - مولاناسد عبدالغفور سيوماره اسكالراور مبلغ -
- ۔ ڈاکٹر سیّد تسلیم احمد زیدی۔ سیوہارہ۔ طویل عرصہ تک صدر آل انڈیا مسلم لیگ سیوہارہ۔ چئر مین، میونسپل سمیٹی سیوہارہ۔ سیوہارہ کی جامع مسجد، دبلی کی جامع مسجد کے نمونہ پر حکیم سید حسن رضاءاور ڈاکٹر سید تسلیم احمد کی شر اکت سے اپنی ملکیت قطعہءاراضی اور دونوں کے ذاتی فنڈ زسے تعمیر ہوگ۔ اِس مسجد کا مرکزی دروازہ مین بازار میں ہے۔ عقبی دروازہ محلہ سادات کے مشتر کہ وسیع میدان میں گھلتا ہے۔ اس صحن میں اندر کی طرف جناب حسن رضاء۔ جناب ظفر علی۔ جناب مظہر علی اور ڈاکٹر تسلیم احمد زیدی کے گھروں کے دروازے بھی گھلتے تھے۔ اس پر دہ صحن میں بعد مغرب خواتین چہل قدمی اور تباد لہُ خیال کرتی تھیں۔ جامع مسجد کے عقبی دروازہ میں جناب حسن رضاء دفن ہیں۔

ضلع بجنور میں نہٹور کیا یک ذیلی بستی (سر کاری کاغذات کے مطابق بیہ بستی نہٹور کاحصّہ نہیں ہے لیکن نہٹور سے جڑی ہوئی ہے)تر کولہ ہے۔ بٹوارہ کے بعداس کانام تر کولہ بھوانی ہے۔ تر کولہ میں سادات کے چندر ضوی خاندان رہتے تھے۔وہ کیوں رضوی تھے؟اس تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔اس کا جواب میں آئندہ ککھنے والوں پر حچوڑ تاہوں۔ شجرہ نسب بہت پیچیدہ اور حیّاس لیکن نہایت دلچیپ موضوع ہے۔ شجرہ مرتّبین کے لئے کئی مشکل مقام آتے ہیں۔ کئی باریوں ہوتاہے کہ مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے نسب سے باہر کے لوگ جعلی شجرہ کے ذریعہ مورث اعلی تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی (استنبول) میں کئی گروہ جعلی نسب نامے بنانے کا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے۔انہیں سزائیں ہوئی تھیں۔اس طرح کا کام مفاد حاصل کرنے کے لئے کیاجاتا ہے۔

از منہ قدیم سے دستور چلا آرہاہے کہ لوگ خود کوطاقت کے مختلف مر اکز اور نامور شخصیات سے وابستہ کرکے کسی معروف نسل کے سلسلہ نسب میں شامل ہو کر مفاد حاصل کرتے ہیں۔اس لئے شجرہ مرتبین اور اپ ڈیٹ کرنے والوں کواس طرح کی کار وائیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

اس طرح کی کاوائیاں برصغیر میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ان جعل سازوں کادعوی تھا کہ ان کانسب عرب ملکوں میں سے کسی نسل سے ہے۔جب یہ لوگ اپنادعوی ثابت کرنے میں ناکام رہے توانہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ ایران یا بخارا سے ہندوستان آئے تھے۔اس میں دلچپ بات یہ ہے کہ وہ جس قدیمی شخصیت سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ اکثر کوئی سپہ سالار (مثلاً محمد بن قاسم) یاروحانی بزرگ ہوتا ہے۔ مثلاً تاریخ آرئیں میں آرائیں حضرات کادعوی ہے کہ ان کی ہندی/پاکستانی نسل کا بانی ایک شامی کسان سلیم الراعی ہے۔ آرائیوں کا بیان ہے کہ یہ شخص محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔روایت ہے کہ مغل بادشاہ شابجہان نے ان لوگوں کو تلاش کرایا اور لاہور میں جمع کیا۔انہیں شالیمار باغ کی نگرانی سونچی گئی۔سنا ہے کہ یہ لوگ اب بھی لاہور کے نواح میں موجود ہیں۔لیکن اس کہانی پر کوئی بھین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر آرائیوں کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔

فتخسندھ کے موضوع پر دومعتبر تاریخی کتب ہیں۔(۱)احمدالبلاذری کی فتوح البلداناور (۲)حامد بن علی کوفی می نتاریخ ہندوسندھ'جس کافارسی ترجمہ'فتحسندھ'اور سندھی ترجمہ' پچنامہ' کے عنوان سے ہوا۔ یہ کتاب سندھ میں وسیع پیانہ پر زیر مطالعہ رہتی ہے۔ان دونوں کتابوں میں آرائیں خاندان کے مبیّنہ عرب بانی سلیم الراعی کا ذکر نہیں ہے۔

پاکستان کی اعوان قوم کاد عُوی ہے کہ خاندان کے بانی قطب شاہ ہیں اوران کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم العداد جہ اوران کی دوسری زوجہ حنفیہ سے شر وع ہوتا ہے۔ پروفیسر احمد حسن دانی کہتے ہیں کہ 'اعوان' خالص مقامی لوگ ہیں اوران کا عربی النسل ہونے کاد عُوی درست نہیں ہے۔

اس تنازعہ کا فیصلہ کرنے کے لئے امریکہ میں مقیم آرائیں اور اعوان خاندان کے چندافراد نے رضا کارانہ اپنے خون کا DNA ٹیسٹ کرایا۔ رپورٹوں سے معلوم ہؤا کہ ان کے خون کے نمونوں کا تعلق کسی بھی عرب نسل سے نہیں ہے۔

ہندوستان بہت ساری نسلوں کاوطن تھا۔ مثلاً آریہ ، دراوڑ ، منگول اورNegroid۔ جیرت ہے کہ ہندوستان کی شاخت ان مشہور نسلوں کی بجائے ان کے مذاہب سے ہوئی۔ مثلاً ہندو، بدھ ، جین ، یہودی، زر تشتی ، مسلمان ، سکھ اور عیسائی۔ ہندوستانی آبادی کی مذہبی تقسیم ایک الگ موضوع ہے۔ قصہ بیہ ہے کہ ہندوستانی نومسلموں کو شر وع سے ہی ساجی مسائل کاسامنا تھا۔ بر ہمن تواپنے ہم مذہبوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے تھے۔ مسلمان کس کھیت کی مولی تھے ؟

المیہ یہ تھاکہ خود عرب مسلمان بھیان نومسلموں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ نومسلموں نے دونسلیں گزرنے کے بعد خود کو عربی النسل کہنا شروع کیا۔اس نوع کے دعوے بلوچ، پنجابیوں اور پشتونوں نے کیے تھے۔اگرچہ سندھ میں اعوان موجود ہیں لیکن سندھی اپنے مقامی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔البتہ سندھی انصاریوں کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ عربی النسل ہیں۔

یہ بات درست ہے کہ اسلام قبول کرنے سے نسب تبدیل نہیں ہوتا۔جب یہ بات کہی جاتی جاتی ہے تو کئی مکاتب فکریہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر "یہ سید کہاں سے آئے ہیں؟"لیکن سیدوں کا عربی النسل اور 'آل علی اولاد نبی 'اموناثابت ہے۔اوّل تو عرب نسلیں اپنا شجرہ نسب 'اپ ڈیٹ 'کرتی رہتی تھیں۔دوئم یہ کہ اموی، فاطمی اور عباسی

عہد کی آل رسول کی وابستگیوں میں کوئی ابہام نہیں تھا۔سب جانتے تھے کہ کون کس نسب سے ہے اور کس کے ساتھ ہے۔سادات خاندان اپنے نسّاب اور نسب نامے ساتھ لے کر ہجر تیں کیا کرتے تھے۔

ہندوستان میں عرب تاجرعباسیوں کے عہدسے کیرالہ، گجرات اور کچھ میں آتے رہے ہیں۔ان میں سے کچھ داعی بھی ہوتے تھے۔اکثراہل قلم نےانہیں صوفیاء لکھاہے۔ بیلوگ عربی النسل ہونے کے علاوہ 'سید' بھی ہوتے تھے۔ بیہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ ۱۸۵۹ء میں قبول اسلام کاایک بڑاواقعہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ 'کچھ' کے علاقہ میں غیر مسلموں کی کثیر تعداد نے اجتماعی طور پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔

تیر ہویں اور چود ہویں صدی کا ہندوستان شال سے آنے والے حملہ آوروں کی زدمیں رہاہے۔ان دوصدیوں میں ہندوستان کے اکثر حکمر ال جنگیں ہارتے رہے ہیں۔ فاتح لشکر ول کو جو نتاوان'ادا کیا جاتا تھااس میں عور تیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ بعد میں یہ عور تیں بطور تحفہ عراقی حکمر انوں، بغدادی اشر افیہ ، حملہ آور لشکر کے منصب داروں اور سپاہیوں کے علاوہ مقامی شہریوں میں بھی تقسیم کی جاتی تھیں۔اس زمانہ میں ایک نسبی سلسلہ اس طرح بھی جپلتا تھا۔ محققین کہتے ہیں کہ ان ہندی عور توں سے پیدا ہونے والی اولاد عراق سے واپس ہندوستان آکر خود کو 'عربی نسل' کہتی ہوگی۔ ہجر توں نے ہمیشہ بھان متی کا کنبہ جوڑا ہے۔

#### یه سطور لکھنے کا مقصد متعلقہ حلقوں کو خبر دار کرناہے۔

بٹوارہ ہونے کے بعداب ہماری چوتھی نسل میدان عمل میں ہے۔ نیکی وجوہ کی بناء پر ہمارے آپس کے رشتے دھند لے پڑتے جارہے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سرحد کے دونوں طرف آزادانہ آمدور فت پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ ڈیورنڈلائن کے دونوں طرف کے پشتون جوایک مخصوص فاصلہ پر رہائیشی ہیں آزادی سے بغیر دستاویز کے سرحد پار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کامسکلہ مختلف ہے۔ دونوں طرف کے سیاست دان اقتدار کے بھو کے ہیں۔ عوام کا ستحصال کر رہے ہیں۔ان کے دل میں مسائل کو حل کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ پس جہ باید کرد؟

اشتعال انگیزی کے اس ماحول میں کوئی بھی معمولی ہی بات یاواقعہ ایک اور جنگ کاسب بن سکتا ہے۔ نفرت کی بنیاد پر وجود میں آنے والے ملکوں کے عوام اور حکو متیں ہمیشہ شکوک وشبہات میں مبتلار ہتے ہیں۔ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں شکوک وشبہات ہوتے ہیں وہاں امن و محبت نہیں ہوتی۔

اے عزیز وا بیہ معرکہ وجود ہے۔ سیاسی مسائل کا تصفیہ ہونے تک ہم ہاتھ پرہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ سرحد کے دونوں طرف اپنی چار (یاپانچ) نسلوں کی آبادی میں ہم نوٹ فیصد عزیز وا قارب سے نہیں مل سکے۔ ہم دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں اس طرح شریک نہیں رہے جس طرح شریک رہنے کا دستور ہے۔ ہرایک بلکل نگ (عجیب وغریب) سوشل سائنیں ہے جس کی بنیاد کوئی منطق ہے نہ استدلال ہے۔ اس لئے ہمیں سرحدیں کھلنے کا نظار کیے بغیرا پنے باہمی را بطے زیادہ منظم اور مستخلم بنانے چاہئیں۔ نفر توں کو پروان چڑھانے والوں کی ممکنتیں سیاسی ہوتی ہیں جن کا ایک جغرافیہ ہوتا ہے۔ ہماری مملکت روحانی ہے جس کے چراغ آند ھیوں میں جلتے اور دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس صورت حال سے پورے جنوبی ایشیا کو خطرہ ہے لیکن آل سیدالسادات ایام کا مرکب نہیں را کب ہے، قلند کے اصول کے تحت سیاست کی اہل ہے۔ اس نے ماضی میں سمجھو تہ کے بغیر داشمندی سے اپناوجود قائم رکھااور مستقبل میں بھی اس سے یہی توقع ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس لئے اے ہم نفو! رشتہ جال کو جوڑے رکھو۔ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے مت دو۔

المختر! تاریخی حقیقت بیہ ہے کہ آل سیدالسادات نے مدینۃ النبیاور کوفہ و بغداد کوالوداع کہہ کر تر مذکوآ باد کیاتھا۔وہاں سے کیبقل اور ضلع بجنور کے قصبات ودیہات کا رخ کر کے نئے دور کاآغاز کیاتھا۔یہاں قدم جمانے میں صدیاں لگی تھیں۔د نیاہمارے نئے آبائی مسکن کی روحانی،علمی اور عسکری طاقت کور شک سے دیکھتی تھی۔ہم سے انتظام وانصرام میں مشاورت کی جاتی تھی۔ پھر یکا یک حالات کی آند تھی نے تاریخ دہرائی۔ایک اور ہجرت نے آل سیرالسادات کے جمے جمائے قدم اکھاڑے۔ ہم بھرنے لگے۔ ہمارے آبائی مسکنوں کی رونقیں ماند پڑنے لگیں۔ ہماری شاخت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ بکھرنے کا یہ عمل تادم تحریر جاری ہے۔ مزید کتنے بکھریں گے ، یہ مستقبل بتائے گا۔اسی لئے میر ااصرار ہے کہ حالات وواقعات کی ٹھو کروں سے بچنے کے لئے ہمیں بین البراعظمی سطح پر منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے۔

عمران متانت حسین نے اپنی پوری ذہانت سے شجرہ مرتب کر کے نسب نامہ کی تشیج ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ اس کا مقصد اپدر م سلطان بود اکے نعرے لگانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ماضی کی شخصیات کی مثالوں کو یاد کر کے ایک نئی تار ن کور قم کرنا ہے۔ خاندان کو متحد اور مستحکم رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ خاندان کاہر فرد مساوی ترقی کرے۔اس کے لئے تنظیم اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماراتشخص نمود و نمائیش، منصب، عہدے اور سرمایہ نہیں ہیں۔ مدینۃ النبی سے ترمذ، کیتھل، بجنور، کراچی، لندن، ٹورونٹو۔،اور کولوریڈونک ہماری شناخت علم، محنت، سخاوت، خدمت خلق اور عجز وانکسار رہے ہیں۔انہیں قائم ودائم رکھنے کے لئے جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔

اےاللہ اس کتاب میں شامل تمام مرحومین کو باغ بہشت میں داخل فر مااوران کی لغز شوں کومعاف فر ما۔جو زندہ ہیں ان سے راضی ہو جا۔انہیں نیک اعمال کی توفیق عطاکر اور ہمارے حالات درست فرما۔اےاللہ اے ہمارے رب!!

جداعلی حضرت ابراہیم کی دعامجی یاد آرہی ہے:

"اے ہمارے رب! میں اپنی بیوی اور بچے کواس (ویران) وادی غیر مزروعہ میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ تاکہ یہ تیرے عبادت گزار بندے بن جائیں۔اے ہمارے رب!ان کے لئے لوگوں کے دل محبت کے جذبہ سے نرم کردے۔اے ہمارے رب!ان کو تمام ثمرات عطاکر تاکہ یہ تیراشکراداکرتے رہیں۔



#### مقصداشاعت

تاریخ کاانسانی زندگی میں بہت کلیدی اثریر تاہے چاہے اسکی اجماعیت، قومی، ملکی، علاقائی بیاخاندان کی بنیادیر ہو۔

سید عمران متانت حسین صاحب نے ایک عشرے سے زیادہ طویل عرصے کی عرق ریز تحقیق کے بعد سلسلہ زیدی کی تاریخ کواس کتاب میں قلمبند کیا ہے۔

سلسلہ زیدی کے اشخاص کے لیے بالعموم اور سادات نہٹور کے لیے بالخصوص بیر تحقیق ایک انمول تحفہ ہے جو عرصہ دراز تک بیشتہ ماپشت اصل حقیقت آشکار کرتی رہے گی۔

ویسے توزیدی سلسلہ میں ان گنت لوگ قابل تقلید وستایش ہیں، مگر عمران متانت صاحب نے بڑی ہوشمندی اور بسارت سے محض چند کا بتخاب کیا ہے شایداس لیے کہ پڑھنے والے کے لیے طوالت نا گوار نہ گزرے۔

اس تالیف کے علاوہ سید عمران متانت صاحب نے اپنی کمپیوٹر پر و گریمنگ کی صلاحیت کواستعال کرتے ہویے شجر ہسادات نہٹور اور تکینہ کے کی پہلوں کواجا گر کیاہے جنہیں وہ ایک دو جلد دن پر مشتمل کتابی شکل میں اکھٹا شائع کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔

## سيد محمد خورشيدعالم زيدي

کموڈور(ریٹائرڈ) پاکستان بحربیہ

ستارهامتياز (فوج)



#### تعارف

سب سے پہلے میں اس کتاب کی تصنیف کامقصد بیان کرتا ہوں لیکن بہتر ہوگا کہ پہلے اپنا مختصر تعار ف اور خاندانی پس منظر بیان کر دوں۔ میر انام عمران متانت حسین ہے اور میرے آباء واجداد
کا تعلق سادات نہٹور (ضلع بجنور)۔ اتر پر دیش۔ ہندوستان سے تھا۔ میر سے والد صاحب شجاعت حسین مرحوم اور والدہ صاحب تعظیم فاطمہ کا پیشہ ورانہ تعلق در س و تدریس سے تھااور بیہ
دونوں کرا چی، پاکستان کے مختلف اسکولوں میں صدر مدرس کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ میر سے والد صاحب نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز تو نہٹور میں کیا تھا لیکن پاکستان میں تقریباً
چالیس سال ملازمت کے دوران کئی لاایق ثنا گرد پیدا کیے۔ ان میں سے سب سے ہو نہار ڈاکٹر محمد علی شاہ مرحوم تھے جن کو میر سے والد صاحب نے ٹیوشن بھی پڑھایا۔ ڈاکٹر محمد علی شاہ ایک ماہر
آر تھو پیڈک سر جن تھے اور کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب ،کامیا ہیوں کاسفر 'میں میر سے والد صاحب سے اپنے دیرینہ تعلقات کا بھی ذکر کیا تھا اور اس

میرے داداکانام صولت حسین تھاجو متحدہ ہندوستان میں تحصیل دار تھے۔میرے ناناکانام محمد ابن عباس تھاجو میری دادیاعزاز فاطمہ مرحومہ کے سکے بھائی تھے اور کھنٹو پوسٹ آفس میں مینچر (اسٹاک ڈیو) کی حیثیت سے اثاثہ جات اور دیگر سامان کے منتظم تھے۔میرے والد شجاعت حسین مرحوم کی طرح یہ دونوں بھی علی گڑھ یونی وسٹی میں پڑھ چھے تھے جب کہ میری والدہ تعظیم فاطمہ نے کھنٹویونی ورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔میرے داداصولت حسین میرے نائابن عباس کے ماموں ذاد بھائی تھے۔اس زمانے میں قریبی رشتہ داروں میں شادی کو ترجیح دی جاتی تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ روایت کم ہوگئ مگر اب بھی کچھ لوگ سادات میں ہی رشتے طے کرنا پہند کرتے ہیں۔ گو کہ میرے بزرگ اس اصول پر کاربند نہیں رہے لیکن حسن اتفاق سے میرے والدین کی تمام اولاد کی شادی خاندان میں ہی ہوئی۔

میرےداداصولت حسین صاحب کو سیر وشکار کابہت شوق تھا۔اس کے علاوہ وہ ایک باہر تیراک اور گھڑ سوار بھی تھے۔ جیجے اپنے بچپن کے وہ دن اب بھی یاد ہیں جب وہ اپنی جب وہ اپنی ہیں۔

کرتے تھے۔ یہ واقعات میرے تایاشوکت حسین مرحوم نے تلم بند کرکے بارنگ نیوزاور پاکستان پر سپکشو میں شاکع بھی کروائے تھے لیکن یہ مضامین اب دستیاب ہو نابہت مشکل ہیں۔

خاصی حد تک یہ دیجی دادے ابا کیا اولاء میں بھی مختقل ہوئی اوران کے انتقال کے بعد بھی ہم سب بھا کیوں کو دادے ابا کی بند و قول سے خاص لگاؤر با۔ دادے ابابا قاعد گی ہے اپنی بند و قول کی دور تھے اور ہم تینوں بھا کیوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ میرے دادا کی طرح میرے والد صاحب کو بھی تیرائی کا شوق تھا اورا نہوں نے اپنی تینوں میٹوں کو بھی یہ گرسکھایا۔

اس کے علاوہ انہیں قدیم نوادرات سے بھی دلچی تھی جو مجھ میں بھی منتقل ہوگئی۔ میں نوابی کی بیٹھ ور اندزند گی کے ابتدائی چند سال اندرون سندھ میں گزارے اور دبھی علی گرسکھایا۔

سین کا بغور مشاہدہ کیا۔ میرا قیام سوئی گیس کینی کی عاد ضی لیکن پر آسا کیش نیمہ بستیوں میں ہوتا تھا۔ ان علاقوں میں شکار پر پابندی تھی لیکن میں نے قدر تی مناظر کا بھر پور لطف اٹھایا۔ ہم ان کا بھی مشکلات بھی مشکلات بھی اٹھائن پڑئی ہیں جو کہ قدرت کی طرف سے ایک امتحانی مرح میں تواب ہوئے وہ دون تھی اید ہیں جب میں نے سیاب کا پہلی بار سامانا کیا تھا۔

بر ساتی نالے بھی بھر کر ابل پڑے اور زمین جل تھل ہو گئی۔ بیشر شاہر اہیں اور ریل کی ہٹی زیر آب آگئی تو آمد ور دفتے کا نظام بھی مفلوج ہو گیا۔ ہمارے رہائیشی علاقے میں بھی پائی بھر سانی نازے بھی بھر کر ال پڑے بوالیا لیکن جو کہ میں انہوں شریف ہوں کی بین میں جانگا ہے۔ انظامیہ نے سب ونے میں مفلوج ہو گئی۔ ہماران نے اس کو بھی بھار کر بھی بھی بھی کہتی کو قدر آباد کر کے روانہ ہوئے مگر سورج غروب ہونے کے وقت سیسوں بہتے۔ دومرے کنارے بہتی کو کر آبی بھی بھی کے۔ یہ میر کارند کی کاانہائی سنستی خیز واقعہ تھالیکن بھی سیستی کو تھی ہیں۔ دومرے کیا۔ میں دومرے کیا۔ میں دومرے کیا۔ میں کہ کہتی کو تیز آب آباد کر کے روانہ ہوئے مگر سورج غروب ہونے کے وقت سیسوں بہتے۔ دومرے کیا دومرے کیا دومرے کیا۔ میں کہتی کو خیر آباد کر کے روانہ ہوئے گئی سندی کیا۔ میں کو کہتی کو کہتی کیا۔ کیا۔ کیا کہتی کیا۔ کیا۔ کیا کہتی کیا۔ کو کہتی کو کو کو کے کہتی کیا۔ کو کہتی کو کر کو کیا۔ کو کو کو کو کو

میرے ناناابن عباس مرحوم کو فوٹو گرافی سے شغف تھااور ہمارے خاندان کی کئی قدیم تصاویرا نہوں نے اتاری تھیں جواب تک محفوظ ہیں۔ وہا یک ماہر عکاس تھے اور شیشے پر تکیٹو وضع کیا کرتے تھے۔ایک حد تک مجھ میں بھی بیہ شوق منتقل ہو گیااور میں نے بھی کافی یادگار تصاویرا تاری ہیں۔ نانے ابنے ابنی زندگی کے تقریباً پیاس سال کھنؤ میں گزارے۔ کھنو کاماحول ادبی تھا اور ان کے کٹی اہل قلم خانواد واں سے قریبی تعلقات تھے۔ان میں سے ایک گھر انامشہورار دوشاعر اسرارالحق مجاز کا بھی تھا۔ مجاز صاحب کی جھیتجی محتر مہ صہبالیاقت خود بھی ار دومیں شاعری کرتی ہیں اور کینیڈ امیس انگریزی کی پروفیسر رہ چکی ہیں۔ بیر میں خالمہ عظیم فاطمہ کی ہم جماعت تھیں لیکن ٹورونٹو، کینیڈ امیس میر اان سے اب بھی رابطہ ہے۔ ہندوستانی شہری ہونے کی وجہ سے دوم ہر سال کھنؤ ضرور جاتی ہیں۔ میر عوم رئیس امر وہوی نے کیا خوب کہا ہے:

باز آئیں گے مسافر کب شوق جتجوسے اب تک وہی ہیں رشتے دلی سے کھنئوسے

میرے والدین کا نکاح توہندوستان میں ہی ہو چکا تھالیکن رخصتی کچھ عرصے بعد ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد میرے دادااپنے خاندان کے ساتھ پاکستان چلے آئے لیکن میرے والد صاحب ایک بار پھر ہندوستان گئے اور میری والدہ صاحبہ کو بھی اپنے ہمراہ پاکستان لے آئے اور اس طرح میری ہیدائیش کراچی، پاکستان میں ہوئی۔ پیشہ ورانہ اعتبار سے میں میکینیکل انجنیئر ہوں اور سوئی سدرن گیس کمپنی میں چیف انجنیئر کے عہدے پر فائز تھا۔ گزشتہ انیں سال سے میں اپنے خاندان کے ساتھ کینڈ امیں مقیم ہوں جہاں میں نے مزیداعلی تعلیم جاری رکھی اور کمپیوٹر کے شعبے میں خاص مہارت حاصل کر لی اور یہی میر اذریعہ معاش بھی رہا۔ ہم لوگ چار شادی شدہ بھائی بہن ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ مجھ سے چھوٹے بھائی سلمان لطافت حسین ہیں جوالا ئیڈ بینک آف پاکستان میں واکیس پر بزیڈ بینٹ سے ان اس کی سر کاری ہوئی کے سلسلے میں انہوں نے بطور خاص ہند وستان میں مقیم احباب سے رابطہ کرکے گراں قدر معلومات فراہم کمیں۔ ان سے چھوٹے ہدایت حسین ہیں۔ یہ سالگ انف انشور مین کارپوریش میں ملازمت کرتے۔ تھے۔ سب سے چھوٹی ہمشیرہ کانام قمر سیدہ ہے جو کراچی میں ایک سرکاری ہمپتال میں ڈاکٹر ہیں۔ ہم چاروں بہن بھائیوں میں ایک قدر مشتر ک ہے۔ جدوجہد مسلسل۔ ہم سب میں مثانی ذہنی ہم آ ہتگی ہے اور ہم ایک دوسرے کے احساسات اور ضروریات کو سیجھتے ہوئے ہر ممکنہ مدد کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

میری اہلیہ ماہ طلعت زیدی کے آباء واجداد کا تعلق بھی سادات نہٹور ہے ہوگہ وہ کوہائ، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے سندھ اور کرا ہی یونی ور سٹیوں سے ایم۔ ایس۔ سی اور بی۔ ایڈ کیا ہے۔ ان کے والد مز مل حسین زیدی مرحوم سول انجنیئر سخے اور میری طرح انہوں نے بھی این۔ ای۔ ڈی انجنیئر کئی یونی ورسٹی کرا ہی سے بیاپڑھاہے کیکن وہ علی گڑھ یونی ورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کر چکے سخے اور واپڈ امیں ڈائر کیٹر کے عہد بے پر فائز سخے میری خوش دا من راشدہ خاتون مرحومہ کا تعلق بھی سادات نہٹور سے تعالیکن انہوں نے بھویال میں تعلیم حاصل کی تعلیم خاتوں کی تعلیم میں۔ میری اہلیہ کی چھوٹی بہن ماہ مقلم ہیں۔ میری اہلیہ کی چھوٹی بہن ماہ فوجہ کی تعلیم حاصل کی تعلیم میں۔ ان سے چھوٹے بھائی افضل حسین نے برطاند سے ایم۔ بیا۔ ان سے جھوٹے بھائی واقعا ور وہ کرا چی میں مقیم ہیں۔ ان سے چھوٹے بھائی افضل حسین نے برطاند سے ایم۔ بیا۔ ان میں مقیم ہیں۔ ان سے چھوٹی بھی کینیڈ امیں مقیم ہیں۔ ان سے چھوٹے بھائی دائر اشر ف حسین سعودی عرب میں ملاز مہیں۔ سب سے چھوٹی بہن عظمی زیدی نے کرا چی سے گریجو کمیشن کیا تھا اور یہ بھی کینیڈ امیں مقیم ہیں۔

میرے تین بیٹے ہیں جو کینٹرامیں ہی فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔

-طہ زیدی نے یار ک یونیوسٹی سے پڑھاہے اور یہ اکاؤنٹینٹ ہیں۔ان کی اہلیہ عائمیشہ احمد ،واٹر لویونیورسٹی (او نٹاریو)سے فارغ انتحصیل ہوئی ہیں اور ایک مقامی بینک میں زیر معاش ہیں۔ - مرتضی زیدی نے واٹر لویونیوسٹی سے پڑھاہے اور ریہ کمپیوٹر انجنئیر ہیں۔ان کی اہلیہ ایمن خان، یونی ورسٹی آف اوٹاریوانسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (الیکٹریکل انجنٹیر نگ)سے فارغ انتحصیل ہوئی ہیں۔

ہیں۔ -مصطفیٰ زیدی نے سنشنیل کالج سے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے لیکن وہ تجربہ حاصل کرنے کے بعداعلٰی تعلیم حاصل کر ناچاہتے ہیں اور فی الحال زیر تربیت ہیں۔ساتھ ہی ساتھ وہ سینیکا کالج،ٹورونٹو میں زیر تعلیم ہیں۔

میرے ننھیال اور ددھیال کاماحول کافی مذہبی رہاہے۔ہماری خاندانی روایات میں ہر فرد کواعلٰی سے اعلٰی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ صوم صلوۃ کی پابندی کواولیں ترجیح دی جاتی تھی اور میرے بزرگوں کا نظر ہیر ہیے تھا کہ اچھاانسان بننے کے لئے اچھا مسلمان بنناضروری ہوتا ہے۔اس لئے وہ اپنی آل واولاد کو دینداری اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔اس معاملے میں میرے دادے ابا کاروبیزیادہ سخت تھا۔نماز میں سستی کی صورت میں وہ اپنے یو توں کو یاد کراتے رہتے تھے کہ

> روز محشر کہ جاں گداز بود اولیں پر سش نماز بود

زمانہ طالب علمی میں میر اشار ذہین طلباء میں ہوتا تھااور میں ہمیشہ اعزازی نشانات کے ساتھ کامیابی عاصل کیا کرتا تھا۔ میٹرک کے بعد سے انجنیئر نگ کرنے تک مجھے اعلٰی کار کرد گی کی وجہ سے نعلیمی وظائف ملے لیکن کینٹے امیں اعلی تعلیم کے حصول کے لئے بھی میں سرکاری طور پر مالی امداد کا حقد ارقرار پایا گیااور میں نے دواسناد حاصل کیں۔ بیہ سب میرے والدین کی اور پر نیخ تحواہش تھی کہ ان کی اولاد رجھ ضرور کرے۔ اللہ تعالٰی نے ان کی یہ خواہش پوری کرد کی اور انہوں نے نہ صرف خود دوبار رجم کیا بلکہ اپنی تمام اولاد کو بھی یہ سعادت نصیب ہوتے دیکھا۔ اس کے علاوہ ہمارے خاند ان میں قرآن پاک حفظ کرنے کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہمیں کی چوقی بہن نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو حالا اولاد کو دین پر عمل اولاد کو جین کے میں کہ میلی کا میلی میلی کی عربیں جو تے دیکھا۔ اس کے علاوہ ہمارے خاند ان میں حفظ کرنے کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہم میلی کی جو تی بہن آگیا۔ میر کی ہوتی ہمیں کہ خونہ تھے۔ وہ کہاں تک حق بجانب تھے، اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں پاکتان سے نقل مرکانی کرکے کینڈراآگیا۔ یہاں میں نے بھی اپنی آک نیدہ نسلوں کو ان کے شروع کر دیں تاکہ میری اولاد بھی اس سلسلے کو جاری رکھے۔ میرے پائی دوراستے تھے۔ یا تو اپنی خاندانی اقدار یکس فراموش کرکے اس نئے ماحول میں بس جاؤں پائی آگ کندہ نسلوں کو ان کے شاف میلی خونہ نہیں اور نقافی سرمائے کو جو رہ نیل ہوں۔ میں نے دو سراراستہ اختیار کیااور سب سے پہلے زبان پر توجہ دے کریہ اصول بنایا کہ تھر میں اگریزی اور کھنا ور رہ بین کا معاملہ محض بول چال تال می محرود نہیں ہوتا ہی گئر فی حاصل کر رہا ہوں۔ ماصل کر رہا ہوں۔ خاص کے دور کی دور کے دور کی دور کی کہاں کے کہیوٹر کے ذریعے اور دولکھنا ور آج اس صاصل حیت کے حصول کے بعد آپ ہے ہم کاری کی کار خواصل کر رہا ہوں۔ خاصل کر رہا ہوں۔ خاصل کی میں نے کہیوٹر کے دور نہیں ہوتا ہی کی کار کی کار کیا ہوں۔ خاصل کر رہا ہوں۔ خاصل کر رہا ہوں۔ خاصل کی دور کی کیا کہاں کے کہیوٹر کے در نے اس کی کی کی کی کی کی کو دور کی کی کار کی کو دور نہیں ہوتا کی کی کو دور نہیں ہوتا کی کار کی کو دور نہیں ہوتا کی کور کی کار کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کیا کور کی

انداز بیاں گرچہ میراشوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات

ہمارے ہزرگوں کو اپنے اسلاف کی روایات اور خاندانی اقدار کا پاس حدد رجہ ہوتا تھا اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ آئیندہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنی خاندانی نبیات اور خاندانی اقدار کا پاس حدد رجہ ہوتا تھا اور ور کا رہا ہے۔ کہ اندر اجات کرتے رہتے تھے لیکن کتابی شکل میں طباعت اور اشاعت صرف ایک ہی بار ممکن ہو سکی۔ ۱۹۲۳ء میں حافظ عبد الرشید ندوی صاحب مرحوم نے جو شجرہ سادات نہور پیش کیا اس میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہو پائی۔ اس نسخہ میں صرف زیدی سادات نہور کے ایک سلطے کاذکر تھا۔ گوکہ حافظ عبد الرشید ندوی صاحب مرحوم کے طبح زاد نسخے میں کثرت سے شخصیات کے علاوہ ان سے منسلک مقامات کا بھی ذکر تھالیکن یہ نسب نامہ صرف تر ندی نہوں کے ایک سلطے کاذکر متعلق تھا۔ حافظ عبد الرشید ندوی صاحب مرحوم کی تحقیقات کے مطابق، قصیہ نہور اور اس کے مضافات میں سادات کے گئی سلطے آباد تھے جن کی ترفذی زیدی سادات سے قرابت داری متعلق تھا۔ حافظ عبد الرشید ندوی صاحب مرحوم کی تحقیقات کے مطابق، قصیہ نہور اور اس کے قرب وجوار میں سادات کے گئی سلطے مثلاً لقوی، رضوی، مشہدی، چشتی، جیلائی وغیرہ آباد تھے۔ بھی قائم تھی لیکن ان کے شجرہ نسب دستیاب نہیں تھے۔ 2019ء سے پہلے نہور اور اس کے قرب وجوار میں سادات کے گئی سلطے مثلاً لقوی، رضوی، مشہدی، چشتی، جیلائی وغیرہ آباد تھے۔ بھی ان خداد کی حیثیت سے بھی بچھانے جاتے تھے اور بچھام وہد سے بھی آئے تھے۔ میرے مشاہدے میں ایک خاص بات یہ آئی کہ سادات نہور گینہ، سیوہارہ اور بجنور شیر کوٹ، جھلووغیرہ سے کثرت سے قرابت داریاں قائم تھیں اور گلے ہوگاہے وہ ان مقامات کی طرف نقل مکانی کرتے رہتے تھے۔ یہ محض حسن اتفاق ہے کہ نہور تگینہ، سیوہارہ اور کوٹ کے در میان میں واقع ہے۔ اس کے باوجود، اس خطے میں کئی سادات کے سلسلوں کی موجود گی خور طلب ہے۔

خوش قتمتی سے جھے سادات گینہ کے دو شجرہ نسب اور سادات ترکولہ کے قلمی مشجرات بھی دستیاب ہو گئے لیکن حال ہی ہیں مجھے امدالا نساب (مصنفہ رضوان الدین انصاری) تک بھی رسائی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے شجرہ در سولداران اور شجرہ سادات گردیز ہے بھی موصول ہوئے ہیں۔ ترفہ ی سادات نہور کے مورث سید حسن نہوری کی زوجہ ثانی سعیدالنساء ہنت میر احسن الدین زیدی کا تعلق بھی سادات گردیز ہے حقامیہ حقیقت بھی مشاہدات میں آئی ہے کہ ترفہ ی سادات کے کئی اور سلطے بھی پاکتان میں آباد ہیں اوران میں اپنے خاندانی پس منظر کی شخص کا جذبہ بر قرار ہے۔ ایسے کئی افراد نے مجھے نودرابطہ کیا اور اپنے شجرہ نسب کی تنصیلات فراہم کیں۔ اس لئے اب میری شخص کادائرہ و سیع تر ہو گیا ہے اور اب تک میں تقریباً کیس ہزار افراد کے اندراجات مکمل کر چاہوں۔ شجرہ نسب دراصل خاندان کی شرافت نبی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کاہر گزیہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک گروہ کود و سرے پر فوقیت دی جائے۔ محض ہزار افراد کے اندراجات مکمل کر چاہوں۔ شجرہ نسب دراصل خاندان کی شرافت نبی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کاہر گزیہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک گروہ کود و سرے پر فوقیت دی جائے۔ محض پہلیان کی غرض سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کام کو آگے بڑھا یا جائے اور اس میں قصبہ نہٹور کے علاوہ دیگر بجنوری قصبات میں واقع زیدی سادات کے نام بھی شامل کر کے کتابی شکل میں ہیش کیا جائے کے اس اشاعت میں زیدی سادات کے علاوہ رضوی، تقوی اور نقوی سادات کے سلطے بھی شامل ہیں۔۔ میری خواہش تھی کہ سادات سیوہارہ کہ سلسلمہ کو بھی اس نسب نامہ میں شامل کر لیاجائے لیکن بعض مطوبہ معلومات دستیاب نہ ہو سکیں۔ متعلقین سے رہمائی کی درخواست عام ہے۔

اس سے پہلے بھی میں نے سادات بجنور کے افراد کے اساء گرامی کی ایک فہرست مرتب کر کے تقسیم کی تھی جس میں ہر فرد کانام، زوجیت اور والدین کے نام انگریزی حروف تبجی کے مطابق درج کیے گئے تھے۔ کچھا حباب نے میری حوصلہ افنرائی بھی کی تھی لیکن میں نے اس فہرست کو ہا قاعدہ شجرے کی شکل میں ڈھالنے کا مصم ارادہ کر لیااور الحمد للد آج اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔

#### گر قبول افتد بصد عزوشر ف

نسب نامے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ یہ ہر خاندان کی مشتر کہ میراث ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ متعلقہ افراداس قابل فخر سرمائے میں خاطر خواہ اضافے کی خاطراس پیشکش کی خامیوں اور فرو گزاشتوں کی نشاندہی کرکے اپنے خیالات سے نوازیں۔ اگر حالات نے اجازت دی تواسے دوبارہ بھی شائع کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے میں نے اس کتا بھیشش کے کوئی جملہ حقوق محفوظ نہیں کیے اور جو خاندان کا فرد چاہے اسے طبع کر اسکتا ہے۔ صرف اتنی درخواست ہے کہ اسے من وعن شائع کیا جائے۔ بین الا قوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے اس نسب نامے میں لوگوں کی ذاتی معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ حقیقت میں یہ پیشش مصنفہ نہیں بلکہ مرتبہ ہے جس میں سادات بجنور کی قرابتیں شجرے کی شکل میں بیان گئی ہیں۔ اصل متن توانگریزی میں ہے لیکن اس کتاب میں مشاہیر ضلع بجنور کے بھی مختر حالات اور تصاویر شامل کی گئی ہیں۔

ضلع بجنورا یک مر دم خیز خطہ ہے جہاں سادات کے کئی سلے آباد ہیں۔ان میں آپس میں قرابت داریاں بھی قائم ہیں لیکن یہ کتابی پیشش صرف زیدی، رضوی، تقوی اور نقوی سادات ہے متعلق ہے جن کے آباء واجداد کا تعلق ضلع بجنور ،اتر پر دیش، ہندوستان سے ہے۔ان لوگوں کے بزرگ یا تووسطی ایشیائی ریاستوں سے بغرض تبلیخ دین ہندوستان تشریف لائے سے یا عراق کے مقام واسط سے جو نجف اشرف کے قریب واقع ہے۔ ضلع بجنور ہندوستان کے شالی صوبے اتر پر دیش میں اس طرح واقع ہے کہ جنوبی مغرب میں دہلی تقریباً پیک سوتر یسٹھ (۱۲۳) کلو میٹر دور ہے دور ہے اور جنوب مشرق میں کھنتو تقریباً چار سوساٹھ (۲۱۰) کلو میٹر دور ہے۔ علی گڑھ بھی جنوب میں تقریباً دوسو گیارہ (۲۱۱) کلو میٹر اور مراد آباد صرف ستاس (۸۷) کلو میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ تفصیلات کے لئے اگلے صفح پر نقشہ جات ملاحظہ فرمائیں:



ضلع بجنور میں کئی مشہور قصبات مثلانہٹور، نگینہ اور سہوارہ وغیرہ واقع ہیں جہال زیدی سادات کی ایک کثیر تعداد آباد تھی لیکن ۱۹۴۷ء میں تقسیم ہند کے بعدان کی اکثریت پاکستان چلی گئ جہال ان کی کئی نسلیں آباد ہیں۔میرے آباءاجداد بھی انہی مہاجرین میں شامل تھے گو کہ میری ولادت پاکستان میں ہوئی۔

جب ہم سادات کاذکر کرتے ہیں توسب سے پہلے حسنین شریفین کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تمام سادات ان دوعظیم برادران کی اولاد میں سے ہیں۔ سادات بجنور کی کثیر تعداد حسینی النسل ہے لیکن چند خاندان حسنی النسل بھی ہیں۔ حسینی سادات میں اکثریت اعقاب حضرت زید شہید بن حضرت امام زین العابدین رضی العدانع الی عنہ کی ہے لیکن رضوی، تقوی اور نقوی سلسلے بھی یہاں آباد ہیں۔ یہ کتابی شجرہ مرتب کرتے وقت میں نے کئی تحقیقات سے استفادہ کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ، اب تک شجرہ سادات بجنور مرتب کرنے والوں کے صرف بیرنام آتے ہیں: -

#### ارجناب عابد حسين صاحب مرحوم

ان کا شجرہ نسب ستا کیسویں پشت میں حضرت زید شہید سے مل جاتا ہے۔ان کی فارسی تصنیف سات ضخیم جلدوں پر مشتمل تھی لیکن ان کے جانشین اس تک دست ر سائی سے قاصر رہے تاہم ان کے اخلاف میں برادر حسن مجتلی نے قرابت داروں کی نشاندہی میں گراں قدر خدمات فراہم کیں۔ان کا تعلق سادات نہٹور سے تھا۔

#### ٢ ـ جناب غني حيدر صاحب مرحوم ـ

ان کا شجرہ نسباٹھا ئیسویں پشت میں حضرت زید شہید سے مل جاتا ہے۔انہوں نے ایک قلمی نسخہ مرتب کیا تھا جس میں صرف مر د حضرات کے ہی نام شامل تھے لیکن نسخہ کے اختتام پر ایک صفحہ وار ناموں کی فہرست شامل تھی۔ان کا تعلق سادات نہٹور سے تھا۔

#### سرحافظ عبدالرشيدندوي صاحب مرحوم

ان کا تعلق بھی سادات نہٹورسے تھااوران کا شجرہ نسب انتیسویں پشت میں حضرت زید شہید سے مل جاتا ہے۔ جبیبا کہ پہلے ذکر کر چکاہوں، انہوں نے ۱۹۲۴ء میں پہلا شجرہ سادات مرتب کر کے شاکع کیا تھا۔ انہوں نے جناب غنی حیدر کے نسخہ سے استفادہ کیا تھا۔ یہ نسخہ شجرہ سادات نہٹورسے متعلق تھاجو نہٹور کے علاوہ بجنور کے کئی مقامات پر آباد ہوگئے تھے۔ان کے جدامجد حضرت کمال الدین تریزی سلطان شہاب الدین غوری کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے تھے اور ہندوستان کے صوبے ہریانہ میں کیتھل نامی مقام پر قیام پزیر ہوئے تھے۔ بعد ازیں، ان کی آل واولاد میں سے ایک بزرگ حضرت نید شہید سے مل جاتا ہے۔ نہٹور اور اور واولاد میں سے ایک بزرگ حضرت میں جا ہے ہی آباد تھے لیکن بیشتر نہٹوری سادات حضرت نہٹوری کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے ناما ہن عباس اور داداصولت حسین کے ان سے اس کے مضافات میں گئی سادات کے سلسلے پہلے سے ہی آباد تھے لیکن بیشتر نہٹور کی سادات حضرت دیں ہے ہیں۔ میرے ناما ہن عباس اور داداصولت حسین کے ان سے

قریبی تعلقات تھے۔ یہ مشہور نہٹوری شخصیت خلیل احمد مرحوم صاحب(ایک آنہ فنڈوالے) کے برادر نسبتی تھے۔ان کی بھانجی خالدہ خلیل کے اب بھی میری والدہ تعظیم فاطمہ سے گہرے تعلقات ہیں۔ ککھنؤ میں ان کی رہائیش گاہیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں جن کے در میان آمدور فت کی بھی سہولت تھی۔

#### ٧ ـ جناب سيدابوعبدالله محمر اسلعيل صاحب مرحوم ـ

ان کا تعلق سادات گیینہ سے تعااوران کا شجرہ نسب سنیتہ ویں پشت میں حضرت زید شہید سے مل جاتا ہے۔ان کا طبع شدہ شجرہ واسطی زیدی سادات مقیم قصبہ گلینہ سے متعلق ہے لیکن اس کے گزری صفاحہ دستیا بنہیں ہیں اور اس نسخے میں مجھیں محسرت کا ای اہتہ محتر مہ عقت النساء کا تعلق بھی سادات نہٹور سے قعا۔ وہ میر سے نانا کے ہڑے ہوائی شہر حسن کی زوجیت میں تھیں لیکن شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے محتر مجمد اسم عیل سے عقد ثانی کر لیا تھا۔ ان کے صاحب زادے محتر مجال الدین اکبر صاحب کی اہدیہ زاہدہ ہول کے نبھیال کا تعلق بھی سادات نہور سے مساہ عمر النساد ختر سید محتر م مجمد اسلامی الدین اکبر صاحب نور کی شادی محتر مجال الدین اکبر صاحب کی اہدیہ زاہدہ ہول کے نبھیال کا تعلق بھی سادات نہور سے بیان الدین ہول کی شادی محتر مدر کیدہ بنت مشاق حسین مرحوم سے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ ایک بزرگ سیدار شد محلی مرحوم کی اور ان کے دو بیٹے ایک بزرگ سیدار شد محلی میں موسم سے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ سلمان اور ہاروں بھی کینیڈ ایس مقیم ہیں۔ مرحوم سے ہوئی اور ان کے دو بیٹے سلمان اور ہاروں بھی کینیڈ ایس مقیم ہیں۔ مرحوم اسلمان اور ہاروں بھی کینیڈ ایس مقیم ہیں۔ مرحوم اسرار علی زیدی سادات واسطی نید کی مساب کی مطابق میں موسم سے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ سلمان اور ہاروں بھی کینیڈ ایس مقیم ہیں۔ مرحوم اسلمان اور ہاروں بھی کینیڈ کی اسلمان مقیم ہیں۔ مرحوم اسلمان میں واقع ایک مقام واسط سے کی واسطی سے جو عراق میں واقع ایک مقام واسط سے بی مرسم سیدنا معتمد میں سیدی کی جا مسلمان شہر کی سنجوں کی ہو کی ہول کی ہول کی شاور کی واسطی سے جو عراق میں واقع ایک مقام واسط سے اپنے مرشد سیدنا معتمد ہول کی معام واسط سے اپنے کے مرزند مجم الدین نے جہاتر ور یا چھتو ووں کی میں موسم کی بعد میں سیدی سے مرزند مجم الدین نے جہاتر ور یا چھتو ووں کی مقام میں قیام معتمد میں ہول کی تھام ہول کی ہو

#### ۵\_مرحوم عباس علی بن شریف علی۔

ان کا تعلق بھی سادات نگینہ سے تھااوران کے قلمی نیخے کے مطابق یہ ۱۸۹۲ء میں مرتب کیا گیا تھا۔اس نسب نامہ کی مددسے بھی کئی واسطی زیدی قرابت داروں کے سلسلہ نسب مکمل کیے جا چکے ہیں۔ یہ شاخ بھی حضرت مجم الدین بن ابوالفرح واسطی کے اعقاب میں شامل ہے۔

#### ٧\_ محترم رضوان الدين انصارى\_

ان کا تعلق بھو پال، بھارت سے ہے۔سادات بجنورسے قرابت داری نہ ہونے کے باوجو دانہوں نے اپنی تصنیف امہ الانساب امیں سادات بجنور کے مثیجرات بہت خوش اسلوبی سے پیش کیے ہیں۔ یہ کتاب صرف انٹر نیٹ پر دستیاب ہے۔اس کتاب میں نہ صرف سادات ہند بلکہ انصاریاں، صدیقیاں، فار وقیاں، عثانیاں، پٹھان، مغل، لود ھی، چنگیزی، غوری، سلیمانی، اکشوا کو دنش، یہ وونش اور راچپو توں کے مشیجرات بھی درج ہیں۔ میں نے ان کی تحقیق کا اپنے اندراجات سے مقابلہ کیا توجیرت انگیز حد تک درست پایا۔انصاری صاحب کا شیجرہ نسب جلیل القدر صحابی حضرت ابوایوب انصاری سے ملتا ہے۔

#### براعظم على زيدى

ان کا تعلق گجرانوالہ، پاکستان سے ہے اور یہ شہیدا براہیم شاہ بن کمال الدین ترمذی کے اعقاب میں سے ہیں۔انہوں نے اپنامکمل شجرہ نسب مجھے فراہم کرنے کے علاوہ انساب کی کئی کتب بھی مجھے فراہم کیں۔

#### ٨\_آغاعبدالرافع كرديزي\_

ان کا تعلق ماتان سے ہے اور یہ سلطان معبر جلال الدین زیدی کے اعقاب میں سے ہیں۔انہوں نے بھی اپنا مکمل نسب نامہ فراہم کرنے کے علاوہ کئیاہم قرابت داریوں کی نشاندہی کرکے اس اشاعت کی تدوین میں گراں قدر معلومات سے مستفید فرمایا۔ آغاصاحب نے بھی مجھے انساب کے موضوع پر کئی کتب ترسیل کیں۔

#### و\_مرحوم رياست حسين زيدي رسولدار\_

ان کا تعلق زیدی سادات نہٹور سے ہے مگر قیام پاکستان کے بعد وہ پاکپتن شریف منتقل ہو گئے تھے اور وہیں ۱۹۸۷ء میں ان کا وصال ہوا۔ مجھے ان کے بوتے کا شان رضازیدی رسولدار (مقیم پاکپتن شریف) نے گراں قدر قلمی مخطوطات اور کئی تاریخی کتب فراہم کیں۔ مرحوم ریاست حسین نے اپنی یاد داشتیں ایک ڈائری کی شکل میں محفوظ کر کی تھیں جس میں انہوں نے تاریخ رسولداران کے علاوہ مشجرات کی شکل میں سادات رسولداران کے دیگر سادات نہٹور سے قرابت داری کواجا گر کیا تھا۔ اس تحقیق سے استفادہ کر کے میں رضوی، تقوی، نقوی (واسطی) اور سادات رسولداراں کے اندراجات مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صاحب موصوف کاذکر میرے اندراجات میں پہلے سے ہی موجود تھا مگران کے بارے میں معلومات ناکمل تھیں۔

#### ٠١- محرم خورشيه عالم زيدي-

ان کا تعلق سادات نہٹور سے ہاوران کا شجرہ نب بتیسویں پشت میں حضرت زید شہید سے مل جاتا ہے۔ دور حاضر میں یہسب سے نیادہ ذور نسابت کے حامل ہیں۔ انہیں بیہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے شجرہ سادات نہٹور کے اندراجات کو کمپیوٹر میں محفوظ کیا۔ صرف اتناہی نہیں بلکہ دلچیسی رکھنے والے حضرات کو بھی کمپیوٹر کے ذریعے نسابی کے اسرار ور موز سکھائے اور اپنے گراں قدر محقیق سرمائے تک رسائی فراہم کی۔ ان کے فیض سے شاید بھے ہی سب سے پہلے بہرہ دور ہونے کا اعزاز حاصل ہوااور گزشتہ بیں سال سے ہم ایک دو سرے سے معلومات کا تبادلہ کررہے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے حافظ رشید ندوی کے شائع شدہ نسخ سے استفادہ کیا بلکہ انہوں نے اپنی شخصیت کا مرحوم عابد حسین صاحب کے قلمی نسخ سے بھی نقابلہ کیا۔ جناب سیدابو عبداللہ محمد اسلمعیل صاحب کا مرتب کردہ شجرہ واسطی سادات بھی ان ہی کی دریافت ہے۔ انہوں نے نہ صرف نام اور مقامات درج کیے بلکہ بیشتر افراد سے رابطے کے حوالے کے میں بھی ضروری معلومات اکھٹا کیں۔ محترم خور شید عالم زیدی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے شجرہ سادات میں خواتین کے نام بھی شامل کیے۔ ان کے والد محمد عالم زیدی مرحوم میرے دادا صولت حسین کے ماموں ذاد بھائی تھے۔

### اا\_مرحوم ہاشم رضوی۔

ان کا تعلق سادات تر کولہ سے تھا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد بہت سے خاندان پاکستان کوچ کر گئے تو یہ بزرگ شجرہ نسب مکمل نہ کرسکے لیکن ان کی قلمی یادداشتیں اب بھی دستیاب ہیں۔ کیونکہ سادات بجنور کی باہمی قرابت داریاں مد توں سے قائم ہیں، اس لئے تلاش بسیار کے بعد میں نے رضوی سادات بجنور سے تعلق رکھنے والے بیشتر خانوادوں کاغیر منقطع شجرہ نسب بھی اپنے اندراجات میں شامل کر لیا ہے۔ اس تحقیق کے دوران سے عقدہ بھی کھلا کہ ضلع بجنور میں رسولداران، تقوی اور واسطی نقوی سادات امر وہد سے وابستہ ہیں۔ سادات امر وہد سے تعلق رکھنے والے حسن ہادی صاحب نے اپنی ذاتی ویب سائٹ پر کئی سلسلہ نسب شائع کے ہیں جن میں میر سے مطلوبہ افراد بھی شامل ہیں۔ اس طرح میں تقوی اور واسطی نقوی سادات سے تعلق رکھنے والے کثیر قرابت داروں کے غیر منقطع نسب نامے مکمل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔

#### ۱۲\_عمران متانت حسین زیدی-

میرا شجرہ نسب چو تتیسویں پشت میں حضرت زید شہید سے مل جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکاہوں، میں نے کافی حد تک محتر م خور شید عالم زیدی کے مخقیقی سرمائے سے استفادہ کیا ہے۔
اندراجات میں کثیر اضافے کے علاوہ میں نے تاریخی حوالہ جات بھی اکھٹا کیے ہیں اورا یک عرصہ دراز کے بعد پہلی بار شجرہ سادات بجنور کو کتابی شکل میں چیش کر رہاہوں۔ اس مجموعے میں اندراجات میں کثیر افراد ہو جا ہوتی ہے لیکن اس میں ان کی تمام آل واولاد کا انہیں ہے تاہد در اصل حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی العداعت کے آباء واجداد سے شروع ہوتی ہے لیکن اس میں نقل مکانی کر گئے تھے یاان سے ہیر وئی قرابت داریاں قائم ہوگئی تھیں۔ چنانچہ اس کتاب میں سادات کے علاوہ وضوی، نقوی، کا طمی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ غیر سادات میں صدیقی، فار وتی اور خان وغیرہ نمایاں ہیں۔ یہ امتزان شامل ہیں۔ سادات میں صدیقی، فار وتی اور خان وغیرہ نمایاں ہیں۔ یہ امتزان سادات بین المسلمین کی مثال تائم کرتے ہوئے اپنے تشخص کو بھی ہر قرار رکھا۔ گو کہ بہت سے سادات کا تسلماں سول اللہ صلی علیہ وسلم تک مکمل نہیں ہے لیکن ان کی آل واولاد کائذ کرہ صدی کے چندہ شخصیات کی تصاویر بہدہ مختصر احوال بھی شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں انگریزی حروف تبجی کے مطابق ناموں کی قصیف کی اہمیت اجاکر کرتے ہیں جب کہ انگریزی متن میں خاندان کی چنیدہ شخصیات کی تصاویر بہدہ مختصر احوال بھی شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں انگریزی حروف تبجی کے مطابق ناموں کی فیانہ بھی شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں انگریزی حروف تبجی کے مطابق ناموں کی فیانہ بھی شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں انگریزی حروف تبجی کے مطابق ناموں کی فیانہ بھی شامل کی گئے ہے۔ ہر فردسے ایک مخصوص عدد وابستہ ہے جو اس کے تشخص کی نشانہ بھی شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں انگریزی حروف تبجی کے مطابق ناموں کی فیانہ بی کا تشخص کی نشانہ بھی کیا تھوں کیا ہے۔

#### ۱۳ محرّمه دُاكٹرسيده سہليه مشرف صاحبه-

ان کے ننہھیال کا تعلق سادات نہٹورسے ہے لیکن انہیں بھی نسانی سے گہری دلچیں ہے۔ان کا شجرہ نسب تینتیسویں پشت میں حضرت زید شہیدسے مل جاتا ہے۔ یہ امریکا کے سرکر دہاہرین امراض قلب کی صف میں شامل ہیں۔ تاحال میں ان کی تحقیقات سے فیض یاب نہ ہو سکا۔اس کی ایک بڑی وجہ رہے کہ ان کی غیر طبع شدہ تصنیف قلمی نسنے کی شکل میں مرتب کی گئی ہے۔ لکھنؤ میں ان کے نانامستحن سعید صاحب کے بھی میرے نہھیال سے گہرے تعلقات تھے اور ان کی ایک خالہ حمیدہ مرحومہ کی میری والدہ تعظیم فاطمہ سے گہری دوستی تھی۔ لکھنؤ میں ان کی رہائیش گاہیں بھی ایک دوسرے ملحق تھیں اور آمدور فت کے لئے بھی اندرونی در وازے موجود تھے۔

حضرت زید شہید کی آل واولاد مختلف ادوار میں کئی ممالک سے ہندوستان پہنچی۔ ان میں سے بچھ خانوادے توہندوستان کے شالی علاقہ جات (بشمول ضلع بجنور) میں مقیم ہو گئے اور بچھ جنوبی ہندوستان میں۔ بیہ سب حضرت زید شہید کے دوبیٹوں لیعنی حضرت حسین ذوالد معہ اور حضرت عیلی موتم الا شبال کی اولاد میں سے تھے۔ رسولدار، ترفذی اور گردیزی تو حضرت حسین ذوالد معہ بن زید شہید کے اعقاب میں سے ہیں لیکن سادات گلینہ کا تعلق حضرت عیلی موتم الا شبال بن زید شہید سے ہے۔ سادات گلینہ دراصل سادات بار ہہ کی ایک شاخ ہیں جن کے مورث اعلی حضرت ابوالفرح واسطی تھے۔ حضرت حسین ذوالد معہ کی آل واولاد صرف ضلع بجنور تک ہی نہیں منتقل ہوئی بلکہ بچھ لوگ ملتان، پاکستان میں بھی مقیم ہوگئے۔ یہ لوگ گردیزی کہ لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، ان میں شامل سادات رسولدار کے آباء واجداد بھی واسط، عراق سے ہندوستان آئے تھے لیکن ایک شاخ نہٹور ، بجنور میں آباد ہوگئی۔ زیدی سادات بارہ کی بھی سادات بجنور سے قرابت داری تھی۔ مشہور نہٹور کی مصنفہ قرہ العین حیدر نے اپنی سوائح کار جہاں دراز ہے میں کتھا ہے کہ سادات بارہ کے ایک بزرگ اسداللہ کی صاحبزادی فضیلت النساء کا عقد جناب محمد تقی علی سے ہوا تھا جو سادات نہٹور کے بزرگ حسن نہٹور کے بوتے تھے۔

میں آئیندہ آنے والے صفحات میں خاندان کی مشہور شخصیات کا بھی تذکرہ کروں گالیکن اس نسب نامے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا:-

تصویراد ھوری ہے انجھی کاوش ناکام لفظوں میں خیالات کے پیکر نہیں آتے

**عمران متانت حسین** بی-ای( کمینیکل )، ڈیلوما( کمپیوٹر پر و گرامنگ )، گریجویٹ سرٹیفیکیٹ (بایوانفار میٹیکس ) تاحیات رکنیت- پاکستان انجنیئر نگ کاؤنسل،انسٹیٹیوش آف انجنیئر ز (پآکستان) سابقہ چیف انجنیئر -سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹیڈ













Barry Uptigrove Pakistan Training Manage

NOVA Gas International



# اتراتیرے کنارے جب کاروال ہمارا

حضرت علی بن ابی طالب شی کل اولاد علوی ہے لیکن صرف فاطمی اولاد ہی سادات کہلاتی ہے۔ہر فاطمی علوی ہے لیکن ہر علوی فاطمی نہیں۔ نسب کے اعتبار سے سادات کی دوقشمیں ہیں:

### حسنى سادات:

حسنی سادات،امام حسن مجتنگی کے فرزندوں کو کہتے ہیں۔

### حسين سادات:

حسینی سادات،امام حسین کے خاندان سے ہیں۔ یہ تمام افراد حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ان کی بھی کئی شاخیں ہیں جیسے عابدی، باقری، زیدی، جعفری، موسوی، رضوی، تقوی اور نقوی۔ سادات بجنور کی بیشتر تعداد زیدی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے لیکن کچھ افراد جعفری، رضوی اور سلسلے سے بھی وابستہ ہیں۔زیدی اور رضوی سادات میں قدیم قرابت داری قائم ہے ان میں سے بیشتر کے مکمل نسب نامے دستیاب ہیں۔اس جھے میں چنداہم ہستیوں کاذکر ہے۔



## اتراتیرے کنارے جب کارواں ہمارا

### $^{1}$ مناجات كماليه

مندرجہ ذیل مناجات حضرت کمال الدین ترمذی سے منسوب ہے اور زیدی سادات نہٹور کے ہزر گوں کے معمولات میں رہی ہے۔ محترم عابد حسین اور حاجی محمد خلیل نے جواکا ہرین میں سے ہیں اس دعائے بارگاہ الهی میں مستجاب ہونے کے متعلق اکثر و بیشتر ذکر کیا ہے۔اس منظوم دعا کی خصوصیت بیہ ہے کہ ہر دوسرے مصرے کے آخری الفاظ آیات قرآنی ہیں۔

| به جنت نعیماوملکا کبیرا    | 3و ہی مومناں رااز اکرام وافر | بفدرت على كل شئ قديرا      | 2خداوندا كبرسميعالصيرا       |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| كلاه سراو سراجامنيرا       | 5 بحريك تولطا وليسين بداوي   | درونیست شمساولازم هریرا    | 4درآل ملک باشد ہوائے قوی خوش |
| ببطن جنهم وساءت مصيرا      | 7غضب بر منافق گبے در در آید  | كە ذكرم بگويند ذكراكثيرا   | 6 بنص قر آن آ مر کرده بمومن  |
| به محشر چو خیر نداکش نفیرا | بروزیکه از قبر بیرول شوند    | فيدعوسبوراويصلى سعيرا      | 8 کے راکہ بریشت نامش رسانی   |
| ولو كان بعضا لبعض ظهيرا    | 9 بمثل کلامت که گفتن تواند   | تودانی که مستی علیما بصیرا | چە داندىك حال در ماند گال را |
| شودا یمن از شر ه مستطیر ا  | کے راکنی صادق الوعداد        | بلطف تحاسب حساباليسرا      | کے راکہ نامش وہی ہریمینش     |
| توئى عفو كن يالطيفا خبيرا  | كمال حسيني بساجرم وارد       | نباشم جوموراعلی قمطریرا    | در آل روزیار ب بفریاد من رس  |

| صفحہ       | عنوان                                              | صفحہ       | عنوان                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|            |                                                    |            | تاریخی شخصیات                 |
| ٨٨         | حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (زین العابدین) | ۱۳         | حضرت حسين بن على بن ابي طالب  |
| <b>۴</b> ۷ | حضرت حسين بن زيد ذ والدمعه                         | ٨٨         | حضرت زيدشهيد                  |
| ۴۸         | حضرت یحیمی بن زید                                  | <b>۴</b> ۷ | حضرت عیسی بن زید،موتم الاشبال |
| ۵٠         | حضرت على رضابن موسى كاظم                           | 4          | حضرت محمد بن زید              |
| ۵۲         | حضرت سيد ناامام على نقى                            | ۵۱         | حضرت سيدناامام تقى الجواد     |
|            |                                                    |            |                               |

بشکریه "همارے اسلاف"، تصنیف شکیل احد زیدی، ۱۹۹۱ء۔ دستہ بندی کی خصوصی ملحوظات جو بزر گوں میں دیکھی سنی گئیں وہ یہ ہیں۔ 1

علم دوست صلح کل

فرض شناس خدمت گزار

حق گوئی

متواضع وغريب يرور

8

حقشاس

| ۵۵    | حضرت ابراتيم شاه                       | ۵۳   | حضرت کمال الدین ترمذی               |
|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ۵۷    | حفزت حسن ترمذی (نهٹوری)                | 24   | حضرت ضياءالدين ترمذي                |
|       |                                        | ۵۸   | مير جلال الدين احسن (تاريخ كم كشة ) |
|       |                                        |      | مشاهير سادات بجنور                  |
| 41"   | مولوی و قار علی (ہفت زبان)             | 4+   | احمد على (سيوباره)                  |
| 42    | خلیل احمد ( بانی ایک آنه فنڈ )         | ar   | سجاد حبيرريلدرم                     |
| ∠۵    | قرهالعين حيدر                          | 49   | محموده عثمان حبيرر                  |
| ٨٢    | واسطى سادات گلينه                      | ۸٠   | سيداشتياق حسين زيدي شهيد            |
| ۸۷    | نقوی (واسطی) سادات، نهٹور              | ۸۵   | ر ضوی سادات تر کوله                 |
| 91    | خاندان دانشمندان ( تقوی سادات )، نهرور | 19   | زيدى سادات ر سولدار ، نهيور         |
|       |                                        | 92   | میرے کرم فرما                       |
| 1 • • | میثاق حسین زیدی                        | 90   | خورشید عالم زیدی                    |
| 1+9   | میراپیغام محبت ہے                      | ۲٠۱  | دعوت فكروعمل                        |
|       |                                        | 1111 | <b>برن</b> آخ                       |



## 10 حضرت حسين بن على بن ابي طالب

نام و نسب: اسم گرای: حضرت امام حسین رضی الله عند کنیت: ابوعبدالله ـ القاب: ولی، زکی، طیب، مبارک، ریحانة الرسول ملتی آیتی سیط الرسول ملتی آیتی شهید، سید، التا الله عند ـ کنیت: ابوعبدالله ـ القاب: ولی، زکی، طیب، مبارک، ریحانة الرسول ملتی آیتی آیتی سیدة النساء حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها بنت سیدالانه بیاء حضرت محمد مصطفی ملتی آیتی آیتی بن سیدة النساء حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها بنت سیدالانه بیاء حضرت محمد مصطفی ملتی بن سیدة النساء حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها بنت سیدالانه بیاء حضرت محمد مصطفی ملتی بن سیدة النساء حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها بنت سیدالانه بیاء حضرت مسیده الله بی باشم ـ و الله ملت مسیده الله بی باشم ـ و الله می طرف ـ سیان بن سیدة النساء حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیه با الله بی باشم ـ و الله بین باشم ـ و الله بی باشم ـ و الله ـ و الله بی باشم ـ و الله بی باشم ـ و الله بی باشم ـ و الله بی با

تاریخ ولا دی: آپ کی ولادت باسعادت تین شعبان المعظم ۴/۵ هه، برطابق ۵/ جنور ۲۲۷ و کومدینة المنوره میں ہو گی۔

سپر ت مبار کہ: علم وعمل، زہدو تقوے، جودو سخا، شجاعت و قوت، اخلاق و مروّت، صبر وشکر، حلم وحیاد غیرہ صفات کمال میں بوجہ اکمل اور مہمان نوازی، غرباء پروری اعانتِ مظلوم، صلیر تم، محبتِ فقراءومساکین میں شہرہ آفاق تھے۔ بچیس قج پاپیادہ کے ، دن رات میں تین ہزارر کعت پڑھاکرتے تھے، اور کثرت سے قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ اسے باجمال تھے کہ جب تاریکی میں میٹھتے تو آپ کی پیشانی اور رخساروں کی روشنی سے راستے منور ہوجاتے تھے۔ آپ سینہ سے کے کرپاؤں تک مشابہ ہم جم رسول پاک مٹھ آئی تم تھے۔ (خزینۃ الاصفیاء: ۲۳۷)

فضائل ومناقب: رسول الله طرفية غيرة خارشاد فرمايا: "حسين مني وانامن الحسين احب الله من احب حسينا، حسين سبط من الاساط" حسين مجھ سے ہے اور میں حسين سے ہوں، الله تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتاہے، جو حسین سے محبت رکھے، حسین (میری) اولاد میں سے ایک فرزندار جمند ہے۔ (جامع تر مذی: ۳۷۷۳)

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللهم انی احبہ فاحبہ یعنی انتحبین "۔اَےاللّٰه میں اس حسین نے محبت کرتاہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ (مسندامام احمد بن حنبل:ج،۵۰۱:۵) رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: "من احب الحسین فقد احبیٰ اجس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ (مسندامام احمد بن حنبل)

حسینیت و بزیدیت: حضرت امام عالی مقام کی شبادت کا پہلا پیغام عملی جد وجہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ عنہ کو فقط رسمی ندر ہے دیاجائے بلکہ اسے اپنے عمل وحال و قال میں شامل کر لیاجائے اور حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے تھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی تھیں۔ وہ جھی اسلام کانام لیتا تھا۔ یزید کی کردار رہے ہے کہ مسلمان بھی ہواور اسلام سے دھو کہ بھی کرے۔ نام اسلام کا لے اور عمل کا فروں والا ہو۔ اسلام اور مسلمانوں سے دھو کہ وفریب بزیدیت کا نام ہے۔ یزید ہر دور میں میں ہوتا ہے۔

۔ پہلے حسینی کر دار کی مجلی اپنے اندرپیدا کرو، سیرت حسین کواپنے سینے پہ سجالو، پھراس قوت حسینی سے بزید کی کردار کی مخالفت اوراس کامقابلہ کرو۔ بزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دو۔اس کے لیےا گرچہ خمہیں مال، جان،اوراپنی اولاد کی قربانی ہی کیوں دیناپڑے۔ بزیدیت کامقدر شکست ہے،اس کیلئے صرف جذبۂ صادق چاہیے۔

تار یخ شهراد ت: بروزجمعةالمبارک، ۱۰ محرم الحرام ۲۱هه، بمطابق اکتوبر/۶۷۶ ومقام کربلاپر سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کامزار پرانوار "کربلا" عراق میں ہے۔



<sup>10</sup> http://www.ziaetaiba.com/ur/scholar/hazrat-imam-hussain-bin-ali-al-murtaza

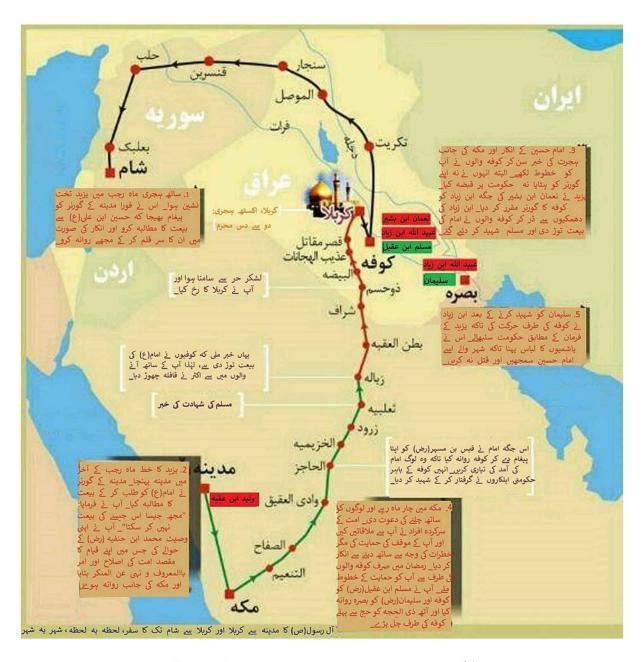

آل رسول (طلع الله وسيم على مدينه سے شام تک سفر ، لحظه به لحظه ، شهر به شهر

# حسيني سادات (اماميه)

|                                  | •                       |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ وصال                       | تاریخ پیدائیش           | اسم مبارک                                                                                             |
| ۱۰ محرم ۱۱ ہجری                  | ۳ شعبان ۶ هجری          | حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه                                                                     |
| ۲۰ محرم ۹۰ بجری                  | ٥ شعبان ٣٣ ہجری         | حضرت امام زين العابدين رضى الله تعالى عنه                                                             |
| ذی الجج ۱۱۶ ہجری                 | ا رجب ٥٧ ہجري           | حضرت امام ابو جعفر محمد باقر رضى السرتعالي عنه                                                        |
| ۱۵ شوال ۱۶۸ هجری                 | ۱۷ ربیع الاول ۸۳ ہجری   | حضرت امام جعفر صادق رضى السرنتعالى عنه                                                                |
| ۲۵ رجب ۱۸۳ ہجری                  | ۷ صفر ۱۲۸ ہجری          | حضرت امام موسٰی کاظم رضی السنتعالی عنه                                                                |
| ۱۷ صفر ۲۰۳ پنجری                 | ۱۱ ذي القعد ۱۶۸ هجري    | حضرت سیدنا امام علی رضارضی العد تعالٰی عنه<br>رضوی سادات ترکوله/نهٹور آپ کی اولاد میں<br>سے ہیں       |
| ۲۹ ذی القعد ۲۲۰ ہجری             | ۱۰ رجب ۱۹۵ هجری         | حضرت سیدنا امام تقی الجواد رضی الله تعالی عنه<br>تقوی سادات امرو به / نهٹور آپ کی اولاد میں سے<br>ہیں |
| ۳رجب ۲۵٤ هجری                    | ٥ رجب ٢١٤ هجري          | حضرت سیدنا امام علی نقی رضی السر تعالٰی عنه<br>نقوی سادات امروہہ/نہٹور آپ کی اولاد میں سے<br>ہیں      |
| ۸ ربیع الاول ۲۶۰ ہجری            | ۱۰ ربیع الثانی ۲۳۲ هجری | حضرت سیدنا امام حسن عسکری<br>رضی الس <sup>د</sup> تعالی عنه                                           |
| ۸ربیع الاول ۲۶۰ ہجری<br>(اختلاف) | ۱۵ شعبان ۲۵۵ هجری       | حضرت سیدنا امام مہدی<br>رضی الس <sup>ا</sup> تعالٰی عنه                                               |

11

## 12 حضرت على بن حسين بن على بن الي طالب (زين العابدين)

نام ونسب: اسم گرامی: سید علی - کنیت: ابومجمر، ابوالحن - لقب: سجاد، سید الساجدین، زین العابدین، امین -

سلسله نسب: حضرت امام علی زین العابدین بن سیرالشداءامام حسین بن امیر المومنین حضرت علی کرم الله و جهه الکریم \_ آپ کی والده کااسم گرامی : شهر بانوبنت یز گرد ہے۔ تار تخ ولادت : آپ بروز جمعرات ۵ شعبان المعظم/۱۳۳۷ه ، برطابق جنوری/۲۵۹ء کومدینة المنوره میں پیداہوئے۔

سپیر تِ مبار کہ: آپاپنے جدامجد حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ضیاللہ عنہ کے ہم شبیہ تھے،دوسال تک اُن کے آغوش میں تربیت پائی۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اِن کودیکھتے توفرماتے "مرحیا باحبیب ابن الحبیب"۔

سعید بن المسیّب رضی اللّه عنه کہتے ہیں: که میں نے اِن سے زیادہ کسی کو متورع نہیں دیکھا۔

ابن شہاب زُم ری رضی اللہ عند اور ابو حازم رحمة الله عليه كا قول ہے: كه ہم نے إن سے زيادہ افضل وفقيه كسى كونهيں پايا۔ (طبقات الحفاظ)

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ بیائل فضل میں سے تھے، این ابی شیبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صیح اور افضل ترین وہ تمام اسانید ہیں جوز ہری رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے اپنے والدماجد سے، اور انہوں نے اپنے والدماجد سے، اور انہوں نے اپنے والدماجد سے، اور انہوں نے میں۔ (طبقات الحقاظ) اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بیتا بعین سے بھے، وقعہ منزلت، پر ہیزگار، عابد اور خالف من اللہ تھے۔ (طبقات ابن سعد) ابوالا تمہ اور سید التابعین تھے، واقعہ کر بلایل موجود تھے، لیکن بوجہ علالت نثریکِ قال نہ ہوسکے، دنیا کی لذتوں کو ترک کیا ہوا تھا۔ واقعہ کر بلا کے بعد آپ کو گئی نے بہتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی اس واقعہ فاجعہ کی یاد آئی تھی، آئھوں سے آنسوس کی چھڑی لگ جایا کرتی تھی۔ جب وضو کرکے نماز کے لیے تیار ہوتے قوچم مبارک زر دموجاتا، اور جسم کا نیخ لگا، ون رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے۔ (اس لئے سجاد لقب ہوا) دِن کوروزہ رکھتے، اور شام کو صرف ایک پار وہان (روئی کا ایکٹرا) پر اکتفاکرتے، رات کو ایک ختم قرآن نثر بیف بھی کیا کرتے، سخاوت پوشیرہ کرتے، سخاوت پوشیرہ کرتے، سخاوت پوشیرہ کرتے، سان کا کہ چھڑی کیا کہ جب کے کہ بیاں تک کہ پشت پر سیاہ داخ پڑ گئے تھے۔

و صال: آپ کاوصال ۲۵/محرم الحرام ۹۵ھ، بمطابق اکتوبر ۱۲ء کومدینة المنورہ میں ہوا۔ جنت البقیج میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی الدعنہ کے پہلومیں دفن ہوئے۔

### حضرت زير شهيد 13

آپ سیّدالتّاجدین حضرت زین العابدین ٔ کے پر ہیزگار اور متقی فرزندار جمند تھے۔ حضرت زید بن علی گی ولادت ہاسعادت حضرت زین العابدین ْ کے بیت الشرف واقع مدینہ منورہ میں ہوئی۔
ان کی تاریخ ولادت پر مختلف مور خین کے در میان اختلاف رائے موجود ہے۔ مشہور محقق ابن عساکر نے ان کی تاریخ ولادت ۸۵ ہجری جبکہ ایک اور مورخ محلی ان کی تاریخ ولادت ۵۵ ہجری کی شہادت ۲۲ سال کی تاریخ ولادت ۵۰ ہجری بنتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب تھذیب تاریخ دمشق الکبیر کی جلد ۲ کے صفحہ ۸ اپر کھا کہ آپ کی شہادت ۲۲ سال اللہ علی میں ہوئی اس حساب سے آپ کا سمال ولادت باسعادت ۵۸ ہے ہی بنتا ہے۔ لیکن شخ مفید اپنی کتاب مسار الشیعتہ میں ان کا سال شہادت اول ماہ صفر ۱۲ اھر کھا۔ مشہور کتاب مسندامام زید جو کہ حضرت زید بن علی کی شرح احوال کے بارے میں ہے اس میں آپ کا سال ولادت باسعادت ۲۱ ھ جبکہ سال شہادت ۲۲ اھ درج ہے۔ اس طرح آپ کی عمر ۲۹ سال بنتی اور زید میں سادات اس کو درست تسلیم کرتے ہیں اور یہی تاریخ ترین قیاس ہے۔

حضرت زید شہید بن زین العابدین کے والد حضرت زین العابدین (علی بن الحسین ) ہیں۔ آپ حضرت حسین کے فر زند تھے اور ایر انی باد شاہ بزوجرد کی بیٹی شھر ہانو کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ حضرت حسین کے اکیلے فرزند تھے جو کر بلامیں زندہ ن کے گئے تھے۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ کر بلامیں تشریف لائے تھے لیکن چونکہ سخت بیار تھے اور ہتھیارا ٹھانے اور جنگ میں شرکت کرنے کی طاقت نھیں رکھتے تھے اسی لئے جہاد اور شھادت سے معزور رہ گئے تھے اور حرم کے قیدیوں کے ساتھ شام بھیج دیئے گئے۔

حضرت زید بن علی گی والدہ کے نام کے بارے میں مختلف مور خین کی مختلف آراء ہے۔ کچھ نے ان کانام غزالہ لکھااور کچھ ان کانام "جیّد" یا" جیدا" لکھتے ہیں۔ کچھ محتقین ان کو" حیدان "جبکہ خود حضرت زین العابدین ؓ ان کو "حوراء" کے نام سے لکارتے تھے۔ وہ ایک نیک اور پر ہیز گار خاتون تھیں۔ان خصوصیات کی وجہ سے مختار بن ابی عبیدۂ ثقفی نے ان کا انتخاب حضرت زین

12 http://www.ziaetaiba.com/ur/scholar/hazrat-imam-zain-ul-abideen

23 حضرت زید شهبید و شجره زیدی سادات مؤلف و مرتب: ۋاکٹر سکندر عباس زیدی سال تالیف:۲۰۱۲ء العابدین کے لیے کیا تھا۔ حضرت زین العابدین سے ان کی اولاد میں تین بیٹے زید ، عمر ، علی اور ایک بیٹی خدیجہ شامل تھی۔ حضرت زید بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق پنجمبرا کرم کے چوتھے جانشین و تاجدار امامت حضرت علی ابن الحسین زین العابدین نے ۲۸ ھ میں سندھ کی شہزادی سیدہ حوریہ سے عقد فرمایا جن سے آپ کے جلیل القدر فرزند حضرت سید نازید ابن علی تشریف لائے جو مؤرخین میں زید شہید کے نام سے معروف ہیں اور جن کی نسل زیدی سادات کہلاتی ہے۔ اس کے باعث سر زمین سندھ حضرت زین العابدین کا سسر ال اور حضرت علی بن ابی طالب ٹی اسمد ھیانہ ہونے کا بھی اعزاز رکھتی ہے اور یہ دھرتی زیدی سادات عظام کا ننھیال بھی ہے۔ اسی شہزادی نے آستانہ امامت میں تین پھول اور بھی مہائے جن کے اسائے گرامی سید ناحسن بن علی میں بن علی اور سید ناعلی ابن علی ہیں۔

زید ابن علی نے حضرت علی بن ابی طالب گی پڑیو تی سیدہ ربطہ دختر سید ناابوہا شم عبد اللہ فرزند حضرت محمد صنیفہ بن حضرت علی سے عقد فرمایا۔اس طرح ان کاسلسلہ تین واسطوں سے حضرت علی سے جاملتا ہے۔حضرت ابوہا شم کا شار اپنے دور کے نامور بزر گوں میں ہوتا تھا۔حضرت ربطہ کا شار خاندان ہاشم کی معزز اور محترم خواتین میں ہوتا ہے۔ان کے بطن سے حضرت یحییٰ بن زید شہیر پیدا ہوئے۔

حضرت ریطہ کے علاوہ بھی حضرت زیدا بن علی نے کئی عقد کیے تھے۔ان کیا یک اور زوجہ محتر مہ کانام سکن تھااور ان کا تعلق نوبہ سے تھا. ان کے بطن سے حضرت عیسی (موتم الاشبال) بن زیدیہ داہوئے۔

حضرت زیدابن علی کی ایک اور زوجه ام ولد کے نام سے مشہور ہیں۔ان کے بطن سے حضرت حسین بن زید ذوالد "معہ یاذی العبر ببیدا ہوئے۔

حضرت زیدابن علی کی ایک اور زوجہ بھی ام ولد کے نام سے مشہور ہیں لیکن ان کا تعلق سندھ سے تھا۔ ان کے بطن سے حضرت محمد بن زید پیداہوئے۔

اس طرح حضرت زیدابن علی کی اولاد میں چار بیٹے ہوئے:

- حضرت حسین بن زید ذوالد معه
- حضرت عيسى بن زيد، موتم الاشبال
  - حضرت یحیی بن زید
  - حضرت محمد بن زید

تاریخ کی معتبر کتب میں تحریر ہے کہ حضرت زید بن علی بہت خوبصوت اور پر و قار شخصیت کے مالک تھے۔ آنکھیں بڑی اور سیاہ جبکہ ابر وکشیرہ جس سے آپ کی شخصیت دوسر وں سے نمایاں نظر آتی تھی۔ بچپن ہی سے بہت ذبین اور لا کق تھے آپ روحانی کمالات و معنوی جمالات کے ساتھ ساتھ شجاعت حیدر کر ّار کے بھی وارث تھے۔ زیدی سادات کا سلسلہ نصب اپنے جد بزر گوار حضرت زید شہید سے جاماتا ہے۔

14 طاغوت سے انکار از اور یا مقبول جان، ۲۰ ممکی ۲۰۱۲

قبر مبارک زید بن علی ٹبن حسین ٹبن علی ابن ابی طالب گی ہے جے بندہ حقیر سلمان قانونی نے تعمیر کیا۔ یہ پتھر کی سل اب تک شہداء موتہ کے مزارات کے میوزیم میں موجود ہے۔اس دوایت کی مقامی افراداب تلک تصدیق کرتے ہیں۔معتبر تواریخ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ آپ کاسر مبارک مدینہ کیچنے سے پہلے دفن ہوا۔ان سروں کے دفن ہونے کے بعدیہ مقام مسلمانوں کے مقام مسلمانوں کے مبارک قبرستان میں تبدیل ہوگیا۔ جہاں اب بہت می شخصیات دفن ہیں۔مصدقہ حوالوں کے مطابق فاطمی حکومت کے عہد میں یہاں روضہ تعمیر کیا گیااور جس کی تجدید عثانی حکومت کے سلطان سلیمان قانونی نے کی۔

حضرت زید کے بعد آپ کے بیٹے حضرت بحیی گی بیعت کی گئی۔ حضرت بحیی ؓ نے بھی ۲۵اھ میں خروج کیا پھر جب آپ مقتول ہوئے توبعد میں عبداللہ ابن حسن امام ابو حنیفہ کو عراق میں خروج کیا اور محمد نے مدینہ میں اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو عراق میں اور امام مالک کو مدینہ میں بڑی نکالیف کاسامنا کرنا پڑا۔ اور امام مالک کو مدینہ میں بڑی نکالیف کاسامنا کرنا پڑا۔

آپ کی وفات کے بعد ایک مستقل فرقہ وجود میں آگیا جوزید یہ کہلایا۔اس فرقہ کے ماننے والوں کی اب بھی کافی تعداد موجود ہے۔ یہ فرقہ خلافت کو بھی تسلیم کرتاہے اور امامت کو بھی مانتا ہے۔امام کے متعلق بھی ان کا نظریہ کافی حد تک معتدل تھا۔ان کے نزدیک امامت منصوص بالوحی نہیں ہوتی بلکہ ہر فاطمی،عالم، زاھد، بہادر، سخی اور حق کے راستہ میں جہاد کی قدرت رکھنے والا امام ہو سکتا ہے اگروہ مطالبہ خلافت کے لیے سلاطین کے خلاف خروج کی املیت رکھتا ہو۔اس لحاظ سے ان کے ہاں امامت عملی چیز تھی سلبی نہیں۔زیدیہ اصحابِ رسول کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔تعدّد خلفاء کے بارے میں زیدیہ کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ دوالگ الگ ملکوں میں دوجدا گانہ امام پائے جا سکتے ہیں۔ جبکہ ایک ہی ملک میں دوخلفاء کا وجود ممکن نہیں۔زیدی مذہب شیعہ، خفی،اور معتزلی افکار کا آمیزہ ہے۔

علم کلام، فقه اور حدیث وغیره پر آپ کی دس سے زیادہ تصانیف موجود ہیں۔

- كتاب «(الصفوه» ومسئله امامت
  - مجموع الفقهي
  - •القله والجماعه
  - •المجموع الحديثي
  - تفسير غريب القرآن
    - •اثبات الوصيه
      - قرائة الخاصه
  - قرائه جدِه على بن ابي طالب
    - منسك الحج
      - •الصفوه
    - •اخبار زيدٌ خطبه لُمَّه

15 مقبره منسوب به زیدبن علی در کوفه



16

زید بن علی /http://fa.wikishia.net/view: زید بن علی

15

## حضرت حسين بن زيد ذوالدمعه

آپ حضرت زید کے دوسرے بڑے فرزند بھے آپ کی کنیت ابوعبداللہ جب کہ ذوالد معہ یاذی العبرہ لیغن (صاحب اشک) آنسوس والااور رہیب امام صادقؑ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے والد کی دردناک شہادت پر اکثر گریہ زاری کرتے تھے اس کے ان کو (صاحب اشک) یاآنسوؤں والا کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آخری عمر میں ان کی بینائی ختم ہوگئ۔ان کی عمر ۲۷ سال تھی۔ جو ۱۱۳ با ۱۱۵ ججری قمری میں ملک شام میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام ام ولد تھا۔ صاحب علم شخصیت رکھتے تھے۔

وہ سات سال کے تھے کہ والد شہید ہوگے۔والد کی وفات کے بعد امام جعفر صادق ؓ آپ کی پروش اور تربیت فرمانی۔علم و حکمت کادر س دیااس طرح انہوں نے امام جعفر صادق ؓ کی شخصیت سے بہت زیادہ کسب و فیض حاصل کیا۔ حسین بن زیدنے حضرت عبداللہ بن حسین کے بیٹول مجد اور ابراہیم کے ہمراہ قیام کیاایک مدت تک گوشہ نشین رہے اور ۲۷سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ کے بیٹول میں یحیی مشہور ہوئے۔ جو کہ دلیر اور شجاع انسان تھے۔

یہ ترمذی، گردیزی اور رسولداراں سادات کے مورث اعلٰی تھے۔

# «حضرت عيسى بن زيد ، موتم الاشبال

عیسی بن زید جو کہ موتم الاشبال کے لقب سے مشہور تھے۔ان کی کنیت یحیی اور ابوالحن تھی۔وہ ۹ اھ کو شام میں پیدا ہوئے۔ان کی ولادت کے بارے میں لکھا گیا کہ جب حضرت زید خلیفہ ہشام کے دور میں اپنی ذوجہ محترمہ جن کانام سکن تھا اور ان کا تعلق نوبہ سے تھا ان کے ہمراہ مدینہ سے شام کے سفر پر جار ہے تھے راستے میں ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ کے نزدیک قیام کیا۔اسی رات عیسی بن زید کی ولادت ہوئی۔انفاق سے و یہی دن حضرت عیسی عیلہ السلام کے ولادت کا تھا۔اس مناسبت سے آپ کانام عیسی رکھا گیا۔اسدور علاء کے مطابق آپ اپنی ور کے بڑے دور کے بڑے دور کے بڑے دور کے بڑے میں مناسبت سے آپ کانام عیسی رکھا گیا۔اسدور علاء کے مطابق آپ اپنی ور کے بڑے دور کے بڑے دور کے بڑے دور کے بڑے میں مناسبت سے ان کاشار روایان حدیث و فرامین معصومین میں ہوتا ہے جن کو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق عیلہ السلام کی تربیت سے حاصل کیا۔والد کی شہادت کے وقت وہ صرف بارہ سال کے تھے۔ خلیفہ منصور عباسی کے شرسے محضومین میں ہوتا ہے جن کو فیہ میں گمانی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسسر کی یہاں تک کہ منصور کی موت کے بعد اور اس کے بیٹے مہدی اور پوتے ہادی عباسی کے دور میں گوشہ نشینی میں مختلف مضاغل میں گزر بسر کی۔تا کہ سامی کی ذوجہ کانام خدیجہ تھاجو علی بن عمر بن علی بن الحسین تکی بیٹی تھیں۔

اس دور کے لوگوں نے آپ کوموتم الاشبال یعنی خونخوار شیر کے بچوں کو بیتیم کرنے والا کالقب دیااس لقب کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ جنگ بصر ہ سے فارغ ہو کر کو فہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک خونخوار شیر نے آپ پر حملہ کر دیا۔عیسی نے شجاعت علو کی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے شیر کاجوانمر دی سے مقابلہ کیااور ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کرکے لوگوں کواس کے خوف اور ظلم سے نجات دلائی۔

یہ سادات بار ہہ بشمول واسطی سادات مگینہ کے مورث اعلی تھے۔

16 حضرت زید شهید و شجره زیدی سادات مؤلف و مرتب: ڈاکٹر سکندر عباس زیدی سال تالیف:۲۰۱۲ء

17 حضرت زید شهیدو شجره زیدی سادات مؤلف و مرتب: ڈاکٹر سکندر عباس زیدی سال تالیف:۲۰۱۲ء

## ۵۰ حضرت بیجلبی بن زید

زید شہیدابن علی نے مولا علی مشکل کشا، ثیر خدا کی پڑیوتی سیدہ ریطہ دختر سیدناایوہا شم عبداللہ فرزند حضرت محمد حنیفہ بن امام علی سے عقد فرمایااور "صاحبِ سیف و قلم "سیدنا بحیلی بن زید، ۷+ اجمر میں پیدا ہوئے۔ آپ دوحانی کمالات و معنوی جمالات کے ساتھ ساتھ شجاعت حیدر کر ارکے بھی وارث تھے۔ ایران کا شہر تزکا بن جو کہ بعد میں صوبہ گیلان کا حصہ بن گیااور جس کی حدود چالوس تک جاملتی ہیں دوہاں دوسری صدی ہجری کے آغاز تک یہاں کے لوگوں کا فہ ہب زرتشتی تھا۔ عرب خلفاء عمر بن العلاء (۱۲۵ – ۱۵۵ ھ) کے دور میں لوگ اسلام کی طرف ماکل ہوئے اور سیدنا بحیلی بن زیدنے فد ہب حقہ کی تروت کی ۔ صفوی (شاہ عباس اول) حکومت کے دور میں جوزید میہ فرقہ کی طرف ماکل تھے امامیہ کی طرف راغب ہوئے۔ ان کے بیٹوں میں علی اور عمر تھے۔

سید نا یحییٰ بن زید نے اپنی انتہائی مخضر زندگی اہداف اسلامی کے دفاع اور دشمنان دین خدا کے ظلم وستم گری کے خلاف نبر د آزمار ہتے گزار دی اور اپنے عظیم الثان والد کے نقش قدم اپناتے ہوئے شہادت پائی۔ آپ اہل علم میں ''سیف الاسلام'' کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔

آپ نے دشمنانِ اسلام ، بنی امید کی حکومت کی بنیادیں متزلزل کر دیں۔ حیدری خون ، قصرِ سفیانیت فتح کرنے لگا۔ آپ نینواسے مدائن اور مدائن سے خراسان تشریف لے گئے۔ قیامِ خراسان کے دوران آپ نے کچھ دلیر اند معرکول کے بعدا پنے اثر ورسوخ قائم کر لیااور حضور نبی کریم کے افکار وسیر ہے عالیہ کوائل خراسان میں پھیلاناشر وع کیا۔ اہل خراسان مین آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کرد شمنان اسلام اور منافقین کو آپ کا وجود مسعود سنگین ترین خطر ہ محسوس ہوااور اس خطرے کے بیش نظروالیء ہرات ، نصر بن سیار اور والیء خراسان سلم بن احوذمازنی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کے جا شار ساتھی دادشجاعت دسیت شہید ہوتے گئے اور بالا آخر بروز جمعہ ، ۱۲۵ ہجری اپنے داد اسید ناامام عالمیقام ،امام حسین کے وقتِ شہادت ہوگئی۔

بلاشبہ یہ سیف الاسلام،سیدنایحیلی بن زید شہید کاامت مسلمہ پراحسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے باپ داداکے نورانی تبر کات وملفوظات کوعام فرمایااوران کی خاطر صرف اٹھارہ برس کی عمر میں شہید ہو کر سولی چڑھادیئے گئے۔

یحیی ابن زید گنبد کاووس میں مدفون ہیں۔<sup>19</sup>



18 حضرت زید شههید و شجره زیدی سادات مؤلف ومرتب: ڈاکٹر سکندر عباس زیدی سال تالیف:۲۰۱۲ء

19

### حضرت محمد بن زيد ٥٥

آپ حضرت زید شہید کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق سندھ سے تھا۔ علم وفضل میں اپنی مثال آپ تھے۔وہ اپنے وقت کے بہترین مقرر تھے۔ان کی کنیت ابوجعفر اور ابوعبداللد تھی۔ مجدّ بن زید کے چھے بیٹےاور تین پیٹیاں تھیں. آپ کی ذوجہ فاطمہ تھی جو علی بن جعفر بن اسحاق بن علی بن عبداللدین جعفر بن ابی طالب کی بیٹی تھی۔

اولاد:

بیٹے: جعفر ، قاسم ، حسن ، حسین ، علی اور محمّہ یبٹیاں : فاطمہ ،ام الحسن اور کلثوم . آپ کے بیٹے جعفر بڑے عالم اور فقیہ اور ادیب اور شاعر مشہور تھے ۔جو کہ بعد میں نیشا پور میں مقیم ہوئے۔

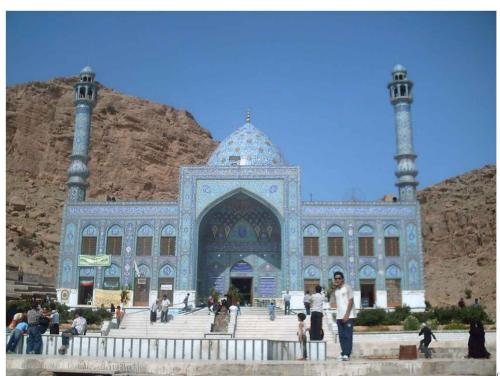

<sup>21</sup>امام زاده محمر ابن زید - گتوند خوزستان



حضرت زيد شهيد وشجره زيدي سادات 20 مؤلف ومرتب: ڈاکٹر سکندر عباس زیدی سال تاليف:۲۰۱۲ء

21

# 22 حضرت على رضابن موسى كاظم

نام ونسب: اسم گرامی: امام علی بن امام موسی کاظم کنیت: ابوالحن -

القابات: صابر، ولی، ذکی، ضامن، مرتضی اور سب سے مشہور لقب امام علی رضا ہے۔ آپ حضرت سید ناامام موتی کا ظمر ضی اللہ عنہ کے لخت ِ جگر اور آئمہ اہل بیت میں آٹھویں امام ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسی کا ظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن علی امام زین العابدین بن سید الشداء امام حسین بن حضرت علی المرتضی (رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین )۔ آپ کی والدہ کے ناموں میں افتحال ہے۔ مثلاً: نجمہ ، اروی مثل شخصہ البندین ، استقر اء۔ اس ح '' نجمہ " ہے۔ یہ حضرت جمیدہ والدہ محتر مد حضرت امام موسی کا ظم رضی اللہ عنہ کی کئیز تھیں۔ (بارہ امام ۱۲۲) ولا و ت کی بشار ت: ایک رات حضرت حمیدہ نے سرکارِ دوعالم مرتی آئی آئی کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا: این کنیز نجمہ کا ٹکاح آپ نے بیٹے موسی کا ظم سے کر دو۔ اللہ اس سے ایک ایسا بیٹا دے گاجو روئے زمین کے بہترین انسانوں میں سے ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو کبھی بھی اپنے شکم میں گرانی محسوس نہ کی اور جب میں سوجاتی تواپے شکم سے سجان اللہ ، سجان اللہ کی آواز سنے میں نہ آئی تھی۔ (خزینة الاصفیاء: ۱۰۰ ارافتا ہی الانوار /بارہ امام ۱۹۲۱)۔

تاريخ ولا دت: آپ کی ولادت باسعادت بروز جعرات ۱۱/ذی القعد ۴۸ اهه، مطابق ۱۲/مارچ ۲۷۰۰ کومدینة المنوره میں ہوئی۔

شخصیل علم: آپ علیہ الرحمہ خاندانِ نبوت کے چثم و پراغ اوران کی علمی وروحانی وراثنوں کے مالک تھے۔اپنے والد گرامی اور فقہاءو محدثین مدینہ منورہ (زادہااللہ شرفاو تکریما) سے تمام علوم دینیہ کی شخصیل فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی ذہیں وفطین اوراعلی درج کے عالم وفاضل تھے۔آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کورب کریم نے فہم قرآن کی عظیم دولت سے ایسانوازاتھا کہ آپ اکثر سوالات کے جوابات آیاتِ قرآنی سے دیاکرتے تھے۔آپ اینے وقت کے عظیم محدث اور فقیہ تھے۔(جامع کرامات اولیاء: ۲۶،ص، ۳۱۲)

سپر تو خصالص : امام العدی، منبع جود و سخا، جانشین مرتضی، وارث علوم و کمالاتِ مصطفی منتی الله بخت ِ جگر سیده فاطمة الزهرا، جامع کمالاتِ علمیه و روحانیه ، عارف اسرار ور موز قرآنیه حضرت امام علی رضاین امام موسی کاظم رضی الله عنهما۔ آپ رضی الله عنه جامع کمالات اور عظیم اوصاف کے مالک تھے۔ الله جل شانہ نے آپ کوصوری و معنوی خوبیوں سے بے حساب مالامال کیا تھا۔ پہلی مرتبه دیکھنے والا بی محسوس کرلیتا تھا کہ یہ خاندان نبوت کا چثم دیجراغ ہیں۔ جب کسی موضوع پرسخن فرماتے تو علم کے دریا بہاتے ، جب مامون کی مجلس میں ایک سوال کیا گیا، قاضیوں کی ایک جماعت جواب ندرے سکی ، جب آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین وسامعین عش عش کرا شے ، اور علماء کو آپ کے علم وفضل اور تفقہ فی الدین کا علم الیقین ہوگیا، اور خلیفہ مامون نے آپ کے علمی کمالات دیکھ کر این صاحبزادی کا اسی وقت آپ سے نکاح کر دیا۔ (شریف التوار خ)

تار تخ وصال: امام علی رضار حمیه رضی الله عنه کوا گور ول میں زہر ملاکر دیا گیا جس ہے آپ ۱/صفر ۲۰۰ ھے کوشہادت سے سر فراز ہوئے۔ آپ کامز ارشریف مشہد مقدس (ایران) میں ہے۔





<sup>22</sup> http://www.ziaetaiba.com/ur/scholar/hazrat-imam-ali-raza-bin-imam-musa-kazim

# حضرت سيرناامام تقى الجواد

نام و نسب: محد کنیت ابو جعفر (ثانی) ۔ القاب تقی اور قانع ہیں۔ سلسلہ نسب ہے محد بن علی بن مولی بن جعفر بن محد بن علی بن حسین بن ابی طالب ۔ آپ کی والدہ کانام حضرت ریحان پاسکینہ یا خیز ران تھا۔

تاريخ ولاوت: آپ كى دلادت باسعادت ١٠رجب ١٩٥ه موئى۔

تخصیل علم: - علم وعمل، زبد و تقوی میں اپنے آباء واجداد کی علمی وروحانی امانتوں کے امین و وارث کامل تھے۔

سیر ت و خصا کل: - کم عمری کے باوجود آپ کی عدیم المثال معلومات کے سبب خلیفہ مامون رشید اور ہم عصر علماء کرام میں آپ کااحترام اس حد تک بڑھا کہ مامون رشید نے اپنی وختر آپ سے بیاہ دی۔ آپ سادگی پیند تصاور خلیفہ وقت کے داماد ہونے کے باوجود شاہی محل میں قیام کے بجائے اپنی عام رہا کیش گاہ میں رہنا پیند کیا۔ درس وتدریس کی غرض سے آپ مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے جہاں مدینہ آپ نے عقد ثانی بھی فرمایا کیکن اس دوران مامون رشید کی وفات ہوگئے۔

تاريخ وصال:-آپ كاوصال ٢٩زى القعد ٢٢٠ه مين مؤار

یہ تقوی سادات تر کولہ اور خاندان دانشمندان کے مورث اعلٰی تھے۔

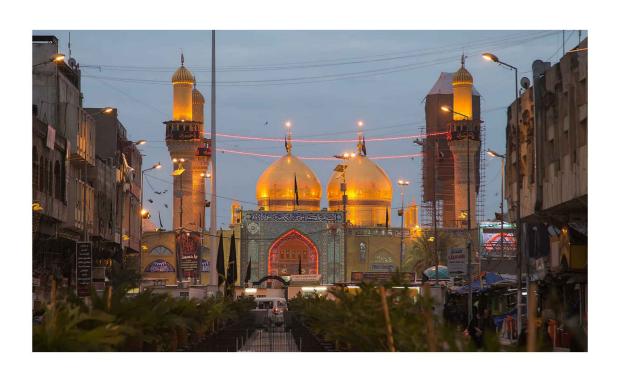



# حضرت سيد ناامام على نقى

نام و نسب: سید علی کنیت ابوالحسن -القاب نقی، بادی، ذکی، عسکری، متوکل، ناصح، فقیه ،امین، طیب - سلسله نسب ہے علی نقی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب -آپ کی والدہ کانام حضرت ساند ہے -

تار خ ولاوت: آپ كى ولادت باسعادت ٥رجب٢١٢ ههوكى

شخصیاً علم : - علم وعمل، زہدو تقوی میں اپنے آباء واجداد کی علمی وروحانی امانتوں کے امین و وارث کا مل تھے۔

سیر ت و خصا کل: - آپ علم وعمل، فضل واحسان، تطوی، سخاوت، شجاعت میں مثل اپنے آباء کے تھے۔اس خاندان کی محبت کوائیمان کی علامت سمجھاجاتا ہے۔اقتذار پرست لوگ آپ کی شان وشوکت دکھے کر حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے لیکن آپ نے کبھی کسی سے انتقام زمیں لیا۔ جو بھی آیا خالی ہاتھ نہ گیا۔ آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت اور نشروا شاعت میں گزاری۔ ہر قشم کی دنیاوی عہدوں، منصبوں اور دنیاداروں سے دور رہتے تھے۔

تاریخ وصال: - آپ کاوصال ۳رجب ۲۵۴ هه میں سامرہ، عراق میں ہؤا۔

یہ نقوی (واسطی) سادات نہٹور کے مورث اعلی تھے۔

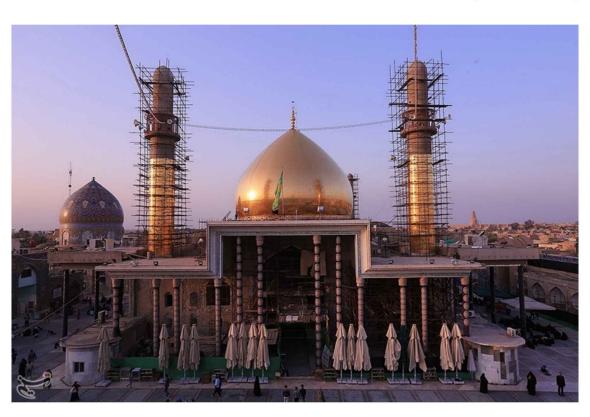

## حضرت كمال الدين ترمذي

بدانکه سیدالسادات عالی خاندان والاد و دمان مقد س احفاداحمد مختار و بزرگ ترین اولاد حیدر کرار میر سید کمال الدین تریذی بن سیدعثمان بن سیدا با بکربن سید عبدالمداین سید محمد طاہر بن سید عبدالمد بنانی بن سید عبدالمد بن خسین فی بن سید عبدالمد بن خسین اوالحسن زید بن حضرت سیدالساجدین امام زین العابدین بقید الل بیت رسول کریم پسر سیدالشداء سبط رسول العدایعتی حضرت امام حسین بن حضرت علی مرتضی به

ان کے بزرگ کباور کیسے تر مذوار دہوئے،اس کے بارے میں تاریخی حقائق ناکا فی ہیں۔قرۃ العین حید راپنی سوانح ''کار جہاں درازہے '' میں رقم طراز ہیں کہ ایک بزرگ سید حسین بن ابو عبد العدامحدث بن سیداحمد محدث نے تر مذکواپناوطن بنایا (جلداوّل، صفحہ ۱۸۰۰)۔

آپ کیتھل میں اولین اولیائے کرام میں سے ہیں جو بار ہویں صدی عیسوی میں لیخ اور غزنی سے ہوتے ہوئے براستہ لاہور کیتھل میں قیام پذیر ہوئے۔جب کہ لاہور میں آپ کے چھپازاد بھائی سیداحمہ توفتہ ترمذی آگر آباد ہوئے۔اس وقت یہال کا حکمر ان راجہ پر تھوی راج تھا۔

24آپ کیتھل پہنچ کر تالاب امبکاسے ملحقہ شاہی باغ میں قیام پذیر ہوگئے۔ چند دن بعد راج کماری انبکادیوی (جو کہ پر تھوی راج کی بیٹی تھی) جب سیر و تفر ت کے لئے باغ میں آئی تواس نے احجنی درویش مسلمان کو مصروف عبادت پایا۔ جب حضرت ہے ہم کلامی کی نوبت آئی توراج کماری ان کی گرویدہ ہو گئی اور بعد از ان آپ کی نگاہ کیمیا کے اثر سے مشرف بد اسلام ہو گئی۔ شجرہ سادات نہٹور میں درج ہے کہ راج کماری نے باطناً سلام قبول کیا تھا۔ جب راجہ کو معلوم ہوا تو ہہت سنخ پاہؤااور آپ کو طرح سے نگ کیا۔ نوبت جنگ وجد ال تک پہنچی اور اس معرکہ میں آپ کے جاننار ساتھوں نے جام شہادت نوش کیا تو آپ نے اس کے حق میں بدد عالی جس کی بدولت اس کی راج دھانی سیلا کھیڑ از بردست زلز لے سے تباہ و ہر بادہ ہو گئی۔ سیلا کھیڑ کیتھل کے مضافات میں دریائے سرسوتی کے کنارے آباد تھااور زمانہ قدیم میں ہڑا بارونق شہر تھا۔ شجرہ سادات نہٹور کے مطابق راج کماری کامز ارد ہلی دیرینہ میں متصل خانقاہ حضرت خواجہ بختیار کی فریب لات کے روش اور ہو پدا ہے۔

پس واضح ہو کہ سید باکمال سید کمال الدین تریذی ؓ واسطے دعوت اور ظاہر کرنے دین اسلام کے آغاز ۵۸۸ھ میں متوجہ خطہ ہندوستان ہوئے حتٰی کہ قصبہ کیتھل میں پہنچ کر ہمقام سیلہ گڑھ استقامت کیااور ایک ہزار آدمیوں کوشر ف اسلام سے مشرف کیا کہ ان کے سر داروں کے نام بھی تاہنوز حصار سیلہ گڑھ میں مشہور وزبان زد خلق ہیں اور دیوار حصار پر مرقوم ہیں۔

آپ کے اخلاف کے نام یہ ہیں۔

حضرت ملک قطب الدین: -آپ کامر قد مبارک تالاب ملک سریر کمیتقل میں واقع و منور ہے۔ آپ کی اولاد بلقب ملک قصبہ کمیتقل وفیض آباد میں مشہور ہے۔ آپ کے صرف ایک لڑکی تھی اور اس دختر نیک اختر سے محمد عارف پیلی والا ہر گزیدہ زمان متولد ہؤا۔ اس ہزر گوار کے صرف ایک دختر مساہ حفیظن تھیں جو میر سید محمود سادات بونڈری سے منعقد ہو کے صاحب اولاد ہوئیں۔

سيد حسام الدين مد فون كينظل: - آپ كي اولاد قصبه كينظل، احمد آباد اور فيض آباد ميں ہے اور قرابت دارى خاندان قادر بيد كينظلى سے ہوتى ہے۔

سيد مغيث الدين يانعت الدين، خور د سال، مد فون كيقل \_

سید جلال الدین غازی:-آپ رو ہیل کھنڈ تشریف لے گئے۔آپ کی اولاد ضلع بجنور (مشرقی) بالخصوص قصبہ نہٹور میں بکشرت آباد ہے اور بااعزاز عہدہ جلیلہ پر ممتاز۔ میر سیداشر ف گنج بخش آپ کے فرزند مشہور معروف گزرے ہیں۔

23 شجره سادات نهڻور، از حافظ عبد الرشيد، ١٩٦٢ء

http://www.shah-kamal.com/urdu.htm 24

سيد نظام الدين، متوطن حوالي د ہلي

سیدابراہیم شاہ:- بیے بزرگ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل تھے اور فنخ قلعہ ہانسی کے دوران شہید ہوئے تھے۔

سید سعیدالدین: - آپ بٹن جو کہ صوبہ مدراس میں واقع ہے تشریف لے گئے اور وہیں سکونت پذیر ہوئے۔

سیدر کن الدین: - آپ نے خاص احمہ آباد، گجرات میں اپنامسکن بنایااور آپ کی اولاد باامجاد بااعزاز وہاں پر موجو دہے۔

سید تا کالدین محمد اوران کے فرزندسید سرائ الدین محمد سے آپ کے بھی دو فرزند شید سید تا کالدین محمد اوران کے فرزندسید سرائ الدین محمد سے آپ کے بھی دو فرزند سے سید شریف الدین محمد سید شریف الدین محمد سید شریف الدین محمد سید شریف الدین محمد کے بوتے سید العال فین سید علیم الدین با نویں خدر مال الدین الدین محمد کے بوتے سید العال فین سید علیم الدین با نویں منصب شخیم زادی پر سرفراز سے آپ کی اولاد بہوہ ضلع خدر میں منصب شخیم زادی ہوں سے سید العال میں ہوں کے بھی دو فرزند سید میں تعلقہ اران سندیافتہ به اعزاز و کرام ہیں او خاص قصبہ بلانون مذکور الصدر اوراس کے حوالی بہت سے موضعوں میں علیم الدین صاحب کی اولاد المجاد علاوہ رکوس کے نامدار کے بوئے دوسویٹی دار قابض علاقہ جات و باتو تیر ہیں۔ اور میر سید محمد فرزند ٹانی میر سرائ الدین مذکور کے فرزندا کیر میر سید عبد العدل اوران کے فرزندار جمند با قبال و جاہ میر سید الحمد عرف سید مجمد شاہوں سید مجمد فرزند ٹانی میر سرائ الدین سلطان سکندر و ساطان الودی کے دوفرزند نماز میں بغلیت محمر مہوا کہ شاہان میروح کے داہنی طرف جائے نشست پا تا تھا۔ جبیا کہ تاریخ ابرائیم شاہی میں مرقوم ہے ، سیدا حمد نمور کے فرزند سید شاہوں سے الفقار و سید عبد الغفار و سید عبد الغمار و سید عبد الغمار و سید عبد الغمار و سید عبد الغمار و سید میں میں

سید نصیرالدین: - آپ نے تِر ہٹ متصل سلہٹ واقع بنگال قریب آسام کورونق افروز کیا۔ آپ کی اولادامجاد وہاں پر موجود ہے۔

سيدعز يزالدين: - آپ رزم گاه سنجل ميں درجه شهادت پر فائيز هوئے ـ آپ كامزار پر انوار قصبه نهڻور ميں زيارت گاه خلا كق ہے۔

25آپ کی اولاد بہت پھیلی جو کیشل کے علاوہ یو پی اور قنوج میں بھی آباد ہوئی۔ آپ کے چھوٹے بھائی سیر جمال الدین تر مذی بھی آپ کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور بعد از ال کیشل سے نہٹور ضلع بجنور فروکش ہوئے۔ اس خاندان کے نہٹور ضلع بجنور فروکش ہوئے۔ اس خاندان کے نہٹور ضلع بجنور فروکش ہوئے۔ اس خاندان کے ایک فروسید جلال الدین احسن تر مذی نے غیاف الدین تغلق کے زمانے میں جنوبی ہندوستان کر نائک میں ایک خود مختار سلطنت کی داغ بیل ڈالی جو کہ حکومت معبر <sup>26</sup>کے نام سے مشہور ہوئی۔ برصغیر کے مشہور مورخ ضیاء الدین برنی (جو کہ سید حسام الدین کے نواسے تھے) نے اس تر مذی خاندان میں اپنے نہیال ہونے پر فخر کیا ہے۔ <sup>27</sup>۔

آب الاجب ١١٩ه مين جهاد كرتے موعے شهيد موئے - تاريخ وفات مصنفه عبد العد الامورى: -

وفات یافته سید کمال روز جهاد بباغ جنت داخل شده بسال خطی

مزار مبارك سيد كمال الدين ترمذي

http://www.shah-kamal.com/urdu.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Madurai\_Sultanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziauddin Barani

25

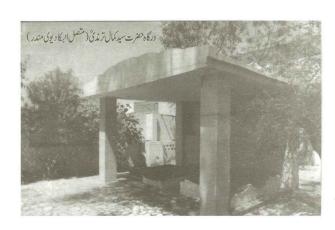



## 28حضرت ابراہیم شاہ

سید صاحب کو بعض مجبوریوں کی بناپر عارضی طور پر تر مذوا پس جاناپڑااس لئے وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے سید ابراہیم شاہ کو سلطان شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملہ کی مہم میں بخوشی شریک کر دیا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے اسلام کے اس جاں باز مجاہد کو فوج کاعلم ونشان دے کر اور کمانڈر بناکر قلعہ ہانسی کی طرف کوچ کا تھم دیااور سید کمال الدین صاحب فتح یابی و کامر انی کی دعائیں دے کر تر مذکے لئے روانہ ہوگئے۔ میر ابراہیم شاہ نے بکمال جراءت ہزار ہا کفار کونہ تیج کرکے قلعہ ہانسی پر فیصنہ کرلیالیکن بقضائے الی مرتبہ شہاوت بھی حاصل کیا۔ مرحوم کامز ار قلعہ کے بین اس مشہور تھا۔ بیہ قلعہ کے اندر جنوبی مشرقی گوشہ میں ہنوز مرجع خواص و عوام بناہؤا ہے اور نشافی کی کے نام سے مشہور تھا۔ بیہ قلعہ اب کھنڈرات کی شکل اختیار کرچکا ہے اور اب قدیم آثار مٹ بچکے ہیں۔

#### قلعه ہانسی<sup>29</sup>



شجره سادات نهٹور،از حافظ عبدالرشید،۱۹۲۴ء

/http://theideaofindia.in/hansi-forgotten-fort-haryana

28 29

### حضرت ضياءالدين ترمذي

30 میرسید کمال الدین کے چوتھے صاحب زادے سید جلال الدین غازی سادات نہٹور کے جدامجد ہیں جن کے منجملہ دوصاحب زادوں کے ایک صاحب زادے امیر اشرف بخش تھاجن کے صاحب زادے سید احمد ہوئے اور سید احمد ہوئے اور سید احمد کے صاحب زادے سید محمود کے صاحب زادے سید حسن عسکری اور ان کے جلیل القدر صاحب زادے امیر السادات سید ضیاءالدین عرف سید ضیاءالحتنی وا تحسین سلاطین افغان کے زمانے میں چار ہزاری منصب پر حکومت سنجل میں عہدہ جلیلہ پر فائیز شے ان کے صاحب زادے اور سادات نہٹور کے جدامجد اور مورث علی سید حسن ہوئے۔ سید ضیاءالدین مجبوب حکم سرکار سنجل، کھیر اگڑھ کے سرکشوں کی سرکونی کے لئے مامور ہوئے اور وہیں شہید ہوکر قصبہ جھونی ضلع الد آباد ماہین دوآبہ میں مدفون ہوئے۔ میر سید ضیاءالدین تنخیر نہٹ گلگڑہ کے معہ افواج کثیر تشریف لیے گئے۔ وہاں پر مدنوں محاربہ عظیم رہا۔ انجام کار بہ نقار کی کثرت، دغابازی و حیلہ سازی سے معہ گیارہ ہز آر جوانان جنگی کے شربت شہادت نوش کیا۔ سیبرز گ جیا شہید کہلاتے تھے۔ مزار خانقاہ اس بزرگ کا قصبہ جموسی میں مابین دوآبہ واقع ہے۔ آپ کی شجاعت و غیرہ تفصیلاً تاریخ ناصری و غیرہ میں مستور

31 جہوسی الہ بادسے چند میل کے فاصلے پر ایک خوش منظر گاؤں ہے۔ کبیر داس کے مرشد شخ تقی یہاں کے رہنے والے تھے۔جبوسی کی درگاہ میں متعدد گمنام مزار ہیں، عرس ہوتا ہے لیکن اہل قریبا اور مجاور وں کو کسی بزرگ کانام ٹھیک سے معلوم نہیں۔ مخد وم جہانیاں جہاں گشت کے ہم جدی شاہ شعبان کامزار بھی غالباً میہیں ہے۔ ایک ٹیلے پر قدیم کھنڈراور قبریں یقیناً عہد مغلیہ سے قبل کی ہیں۔ درگاہ کی نشیب میں جمنا بہتی ہے۔ دریا کے کنار سے پر بڑکی قسم کاور خت بے حد تناوراورانو کھاموجو دہے کہ اس کی مہیب جڑیں ساحل سے لے کرٹیلے کی درگاہ تک چھیلی ہوئی ہیں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ مخد وم جہانیاں اس کا پودا اپنے ساتھ بھکر ( پنجاب ) سے لائے تھے۔ عجیب وغریب در خت ہے۔ نیشنل جیو گراؤک میگزین والاد کیچہ پاوے تو عش عش کرے۔



شجره سادات نهٹور،از حافظ عبدالرشید، ۱۹۲۳ء کار جہال درازے از تر قالعین حیدر

### حضرت حسن ترمذي (نهطوري)

32جب حضرت ضیاءالدین ترمذی کے بیٹے سید حسن کو باپ کی شہادت کاعلم ہؤا تواپناعہدہ جلیلہ اور سہ ہزاری منصب چھوڑ کراور دنیاسے متنفر ہو کر قصبہ نہٹور میں جو گائگن ندی کے کنارے آباد ہے مقیم ہو گئے اور محلہ تیر گران میں اس مقام پر ایک مختصر سامکان بناکر گوشہ نشین اور عبادت الهی میں مصروف ہو گئے۔

سید حسن نہٹوری کی اولاد نرینہ میں چار فرزند ہوئے۔سید محمد عسکری،سید علی،سید سراج الدین عرف سیدراجواور سید محمد منصور۔ان ہی بزرگوں کے مختلف سلسلے خصوصیت سے نہٹور اور اس کے مواضعات بوڈیوراور سالار پور میں اب تک مقیم وآباد ہیں۔

جس زمانے میں سید حسن صاحب نہٹور آگر آباد ہوئے، شاہان مغلیہ کازمانہ تھا، نہٹور مختصر سی آبادی تھی۔ چود ھری وکایستھ مغرب جنوب کی طرف سے اور پیٹھان جانب غرب اور قاضی و رسولداران وسط میں۔ سید حسن صاحب نے اس مقام پر ہی سکونت اختیار کی جہاں اس وقت سید آل علی ولد سید عبدالرزاق کامکان ہے۔ حکومت کی طرف سے قاضی مامور تھا۔ چود ھری گڑھی میں رہتے تھے، قاضی کہلاتے تھے جب کہ مسلمآن بطور اوٹ پوسٹ قائم ہوئے۔ ان کی اغراض پوراکر نے کے لئے امر وہاسے قاضی آبہوں متاس ہوئے۔ ان کی اغراض پوراکر نے کے لئے امر وہاسے قاضی آبہوں متاس ہور متحکم عارف پیدا ہوئے۔ جب کے سید حسن صاحب تشریف لائے اس وقت قاضی چمن حیات تھے۔ اولاً سید حسن صاحب کی ساتھ ایک تیر گر بھی آ یا تھا اور جو لاولدر ہے۔ سید حسن صاحب کی دوسری شادی زینب النساء ولد سیدا حسن کی تھی ہوئی اور ان کی اولاد ہے جو بڑھی اور ہنوز جاری ہے۔ سید حسن صاحب کا ساتھ ایک تیر گر بھی آ یا تھا اور وہیں حسن صاحب کی اولاد میں نب نامہ کا التزام رکھا گیا جو اب تک قائم ہے۔ نباب علحدہ ہے۔ محلہ وار نظام معرب عایا و مکیس جو اس وقت موجود ہے، اس خاندان کا نتیجہ ہے۔ نہٹور میں علاوہ اولاد سید حسن کے دوسرے خاندان سادات آباد ہیں۔

- رسولداران
- نقوی خاص قصه در ملک میں مٹلًا سید عبد الرزاق صاحب
- رضوی قصبه در تر کوله میں مثلاً محمود علی، محمد غزالی، ڈپٹی شیم حیدر، سخاوت حسین
  - مشهدی، چشتی، جیلانی تیر گرال میں مثلاً مظاہر حسین
  - دانش مند بغدادی مثلاً ڈاکٹر عید علی، مہدی علی وغیر ہ
    - کچھ امر وہاسے بھی آئے ہیں

شادی کل سیدوں میں باہمی ہوتی ہے مگر نسب نامہ کاالترام صرف خاندان سید حسن میں ہے جو شادی کے وقت مقررہ نساب پڑھتاہے۔ کم و بیش اکثر خاندان اس کانوٹ رکھتی ہیں۔اولاد سید حسن شاہان اودھ، دبلی سرکار، مرادآ بادمیں فائیز الاحترام ہوئے۔قصبہ و جنگل کے ابادانی، ترقی، صلح وامن قائم رکھنے میں بلاکسی تعصب و تفریق کے پیش پیش رہے۔غدر ۱۸۵۷ء سے سرکار انگلیشیہ میں ملازم رہے اور علوم مغربی حاصل کیے۔۱۹۴۷ء کے بعد بہت سے پاکستان چلے گئے۔



شجره سادات نهٹور،از حافظ عبدالرشید،۱۹۲۴ء

# مير جلال الدين احسن (تاريخ كم كشة)

مستند تاریخی شواہد کے مطابق، موصوف کا تعلق گردیزی زیدی سادات سے تھالیکن ان کے نہیال کاسلسلہ نب میر حسام الدین بن کمال الدین تر فذی سے مل جاتا ہے۔ یہ سلطان غیاث الدین تعلق (۲۵۷ - ۷۵۲ ہے) کے فرماندہ سپاہ تھے۔ اب سے کئی سال پہلے میری گریگ ویدرآپ <sup>33</sup>نام کے امریکی نتاب سے خطود کتابت ہوئی تھی۔ ان صاحب کور سول اللہ صلعم کے شجر منسب سے خاص دگیجی تھی اور انہیں بھے معلومات کی تصدیق در کار تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرا کے انہیں صحیح معلومات فراہم کردیں۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میر انسی تعلق بھی رسول اللہ صلعم سے ملتا ہے توانہوں نے میرے شجرہ کے بارے میں مزید استفسار کیا۔ میں نے انہیں انٹر نیٹ کے ذریعے حاصل کردہ حضرت کمال الدین ترفذی اور جلال الدین احسن کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کیا۔ جناب گریگ ویدرآپ نے میری دوایات کو تسلیم کرتے ہوئے انٹر نبٹ پرایک اور حوالے 34کی بھی نشاندہی کی۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جلال الدین احسن کے احسن صاحب نے جنوبی ہندوستان میں خود مختاری کا اعلان کرکے بابر سلطنت کی بنیادر کھی تھی۔ اس خود مختاری کا سبب یہ بتایاجاتا ہے کہ سلطان تعلق نے جلال الدین احسن کے بخولی خطیب جمال الدین کو قتل کر وادیا تھا۔ او ملاحظہ فرما ہے ان کے دور کے بچھ سکوں کی تصاویر:



گزشتہ سال میر ارابطہ جناب عبدالرافع زیدی گردیزی صاحب سے ہؤاجن کاسلسلہ نسب براہ راست میر جلال الدین احسن سے ملتا ہے۔ انہوں نے مجھے مکمل معلومات فراہم کردیں۔ مزید شخص سے یہ بھی انکشاف ہؤا کہ میر حسن ترمذی نہٹوری کی دوسری زوجہ سعیدالنساء زینب بنت احسن الدین باقر کا تعلق بھی گردیزی زیدی سادات سے تھا۔ میر جلال الدین احسن کاذکر ابن بطوطہ <sup>35</sup> نے بھی اپنے سفر نامے میں بھی کیا ہے۔

> و يخبرنا بانه كتب على قبر البخارى:" هذا قبر محمد بن إسماعيل البخارى و قد صنف من الكتب" كذا و كذا ... و كذلك كتبت على قبور علماء بخارى أسماؤهم و أسماء تصانيفهم." و كتت قيدت من ذلك كثيرا يقول ابن بطوطة و ضاع منى فى جملة ما ضاع لمّا

رحلة ابن بطوطة، ج1، ص: 133

رسة بي بسوسة المهند في البحر ..." و قد اهتم و هو في بلاد السند و الهند بتقصى المنقوشات باعتبار ها الرائد الذي لا يكذب أهله، فأخبرنا بأنه قرأ على مقصورة الجامع في ملتان التي أمر السلطان غياث الذين تعلق شاه بعملها، قرأ!" إنى قاتلت التتر تسعا و عشرين مرة فهزمتهم فحيننذ اسميت بالملك الغازي " و قد اخبرنا كذلك بأنه قرأ على محراب الجامع الاعظم في مدينة دهلي تاريخ افتتاح الهدية من أندى الكفار سنة 584 هـ (1188 هـ)

تاريخ افتتاح المدينة من أيدى الكفار سنة 584 هـ (1188 م) ... و قد أمكنه أن يسجل ما نقشه جلال الذين أحسن شاه على صفحتى الدينار: (سلالة طه و يس أبو الفقراء و المساكين جلال الدنيا و الذين الواثق بتأييد الرحمن، أحسن شاه السلطان).

و مما يجرى مجرى النقوش نذكر بعض النصوص التاريخية التى حرص على تسجيلها مما يعتبر اليوم لدى المهتمين بها حججا يعتمد عليها، و نشير مثلا إلى النص التاريخي لجواب سلطان الهند على رسالة إمبر اطور الصين هيونتي (Hyunti) الذي طالب بترميم معبد بودى عتيق بقرب جبل الهيملايا في الموقع المعروف بسمهل، حيث نجد أن العاهل الهندى يكتب إليه قائلا:" إن هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام إسعافه، و لا يباح بناء كنيسة بارض المسلمين إلا لمن يعطى المجلوبة فإن رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه، و السلام على من انتيع الهدى".

إلى ُعير ُهذا من للوَّثانق النَّى لم يغفلها بما فيها الكتابات باللسان الهندَّى على نحو ما قرأناه له و هو في مدينة تارنا الأثرية من بلاد السند.

و قد تعلقت نفسى بمتابعة هذه المعلومات في الرحلات التي قمت بها عبر الأنحاء التي زارها، و قد ذهبت بعيدا إلى جزر المالديف في المحيط الهندي لأعرف جلية الأمر حول ما نقله ابن بطوطة في رحلته عما كان قرأه هناك" على مقصورة الجامع منقوشا في الخشب من أن سلطان هذه الجزائر

http://community.fortunecity.ws/tattooine/spock/\\y/gen/saadid.htm

<sup>34</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Jalaluddin\_Ahsan\_Khan

#### معرف

فرمانده سياه سلطان محمد دوم غياثالدين تعلق (حك:٧٥٢.٧٢٥)، نايب إقطاع دار و بعدها حاكم مستقل مَغْبَر \*

#### متن

جلال الدين احسن (حک: ٧٣٤-٧٤)، فرمانده سپاه سلطان محمد دوم غياث الدين تعلق (حک:٧٥٢.٧٢٥)، نايب إقطاع دار و بعدها حاكم مستقل مُغبَر \* . از زندگي او اطلاع چندانی در دست نیست. وی را سید احسن (برنی، ص۴۸۰؛ عصامی، ص۴۶۹)، سیدحسن (بداؤنی، ج۱، ص۱۶۰) و سید شریف جلال الدین احسن شاه (ابن بطوطه، ج۲، ص۴۹۵، ۶۱۴) نامیدهاند؛ اما، در سکهها و کتیبههای باقیمانده از دوره او، نامش جلال الدین احسن ذکر شده است (ورما، ص۱۱۲؛ گورون و گونکا، ۳۵۸؛ حسینی، ص۵۷). او در شهر کیتهل، در شمال شرقی دهلی، به دنیا آمد (رجوع کنید به بداؤنی، همانجا).جلال الدین احسن از فرماندهان سپاه سلطان محمد تغلق بود و در ۷۲۳ یکه سپاه دهلی، مَدورا \* (مرکز استان معبر) در جنوب شرقی هند (دکن) را فتح کرد. او نایب اقطاعدار این استان (ورما، ص۱۱۲٬۱۱۰) یا کوتوال \* شهر مدورا بود (برني؛ عصامي، همانجاها؛ حسيني، ص٧٤). سلطان محمد تغلق، جلال الدين احسن را به حكومت استان معبر گمارده بود (ابزيطوطه، ج٢، ص٤٩٥؛ ر ،ماجومدار،۱۹۶۷ الف ، ص۵۹).هنگامی که دولت سلطان محمد روبه ضعف نهاد و از هر طرف شورش آغاز شد، جلال الدین نیز گماشتگان شاه را کشت و حکومت مستقل خود را در معبر اعلام كرد و به نام خود سكه زد. اين سكهها در ٧۴٠.٧٣٤ ضرب شدهاند و بر آنها سُلاله طاه' ويس، ابوالفقراء و المساكين، جلال الدنيا و الدين، سكندرالزمان، السلطان|لاعظم، و الحسيني حک شده است (ابن بطوطه، ج٢، ص۴۶؛ برني، ص۳۹۸؛ حسيني، ص۶۱۵۹؛ ورما، ص۱۱۰؛ گورون و گونکا، هماتجا؛ ر ،ماچومدار، ۱۹۶۷ ب ، ص.۱۷۵۷ ).هنگامی که محمدشاه خبر شورش جلال الدین را شنید، از دهلی با سپاهی به سوی معبر حرکت کرد، اما در نواحی بَلْنگانُه در شهر بَذَرُكُوت بیماری وبا در میان سپاه دهلی شایع شد و بسیاری از سربازان محمدشاه درگذشتند. به همین سبب و نیز بهسبب شورش در دیگر شهرهای هند، سلطان محمد به دهلی بازگشت (ابن بطوطه، ج۲، ص۴۹۸؛ برنی، همانجا). از سوی دیگر، شایعه مرگ محمد شاه باعث شد که ابراهیم خریطهدار (نگهدارنده کیسه حاوی نامههای سلطانی)، فرزند جلالالدین، در دیوان محمدشاه شورش کند؛ وی قصد داشت اموال شاهی را، که به سوی دهلی می بردند، به تصرف درآورد. سلطان محمد نیز او را به این جرم دو شقه کرد (ابنبطوطه، ج۲، ص۹۹- ۵۰۰). جلال الدین با هندوها جنگهای متعددی کرد (الف. ماجومدار، ص۲۳۳). ابنبطوطه چند سال پس از اعلام استقلال جلال الدین به معبر رسید و با دختر جلال الدین ازدواج کرد و از او صاحب فرزند شد (ابن بطوطه، ۲۶، ص۴۹۹؛ برنی؛ حسینی، همانجاها).جلال الدین احسن پنج سال حکومت مستقل کرد. در ۳۳۹ یا ۷۴۰ علاءالدین اویجی، یکی از امرای جلالالدین، وی را کشت و جانشین او شد (حسینی، ص۴۱؛ ر.ماجومدار، ۱۹۶۷ ب، ص۷۵.۷۴).منابع: ابن بطوطه، رحلة ابن بطوطة، چاپ محمد عبد المنعم عريان، بيروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ عبد القادر بن ملوک شاه بداؤني، منتخب التواريخ، تصحيح احمدعلي صاحب، چاپ توفيق ٥. سبحاني، تهران ١٣٧٩.١٣٧٩ش؛ ضياءالدين برني، تاريخ فيروزشاهي ، چاپ سيداحمدخان، كلكته ١٨٤٢؛ مولينا عصامي، فتوح السلاطين ، چاپ يوشع ، مدرس ۴۹۸، Stan Goron and J. P. Goenka, The coins of the Indian sultanates ، New Delhi ۲۰۰۱؛ S. A. Q. Husaini, ۱۹۴۸ مدرس bar", in History of medieval Deccan ) ۱۲۹۵-۱۷۲۴ ), ed. H. K. Sherwani, vol.\, Andhra Pradesh: The Government of. "The Sultanate of Ma Andhra Pradesh, ۱۹۷۴: A. K. Majumdar, "The succession states of the Delhi sultanate, H: South India", in The Delhi sultante, ed. R. C. Majumdar, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, ١٩۶٧: R. C. Majumdar, "Ghiyas-ud-d in Tughluq (A. D. ١٢٢٠-٢٥)"، in ibid, ١٩۶٧ a : idem, "Muhammad bin Tughluq (A. D. ۱۲۲۵-۵۱)"، in ibid, ۱۹۶۷ b : B. D. Verma, Inscriptions from the Central Museum, Nagpur ، in Epigraphia .Indica ) Arabic & Persian supplement: ١٩۵٥-۵٨ ), New Delhi ١٩٨٧

قصہ مختصر، ما بارسلطنت <sup>36</sup>صرف ۱۳۲۳سال تک قائم رہی اور اس میں ۸ فرمانر واگزرے۔ جلال الدین احسن نے ۵سال حکومت کی لیکن ان کے امر اونے انہیں ۱۳۴۰ء میں قتل کر دیا۔



ttp://rch.ac.ir/article/Details/9796

## احمه على (سيوباره)

میراحمد علی انگریز فوج میں شامل سے ۱۸۵۷ء کی پہلی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں باغی قرار پائے اورانگریزان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ان کے بڑے بھائی بندے علی نے انہیں پناہ دے کران کی جان بچالی لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لئے بندے علی صاحب نے اپنے دوسالہ بیٹے عزیز حیدر کی جھوٹی قسم کھالی۔ قضائے الہی سے عزیز حیدر فوت ہو گئے اور بعد میں میر احمد علی کوانگریزوں نے معاف بھی کر دیالیکن جائیداد ضبط کر لی۔ قر ۃ العین حیدر نے اپنی شہرہ ہ آفاق سوانح "کار جہال دراز ہے" میں بیدواقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔اسی تصنیف میں میر احمد علی کی آپ بیتی بھی شامل ہے۔ملاحظہ فرمائے چندا قتباسات:۔

بڑے بھائی بندے علی<sup>37</sup>

• ۱۸۸ء بھی قریب الختم ہے۔ ہماری روپو شی اور جال بخشی کا واقعہ آج افسانہ معلوم ہوتاہے۔ دل کی گلیوں میں آل تیمور میں سال سے بھیک مانگ رہی ہے۔ شیر ول کے قالین بن گئے۔

حضرت شیخ عاتم بن عنوان اصم بنی نے فرمایا تھاا گر عبرت چاہتے ہو تود نیا کافی ہے۔

اس برس بھائی جان بھی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ گئے۔ایسے بھائی آج کل کہاں۔اپنے بیٹے کی قربانی دے کر ہمار کی جان بچائی۔سار کی زندگی کنبہ پرور کی میں گزار ک۔جب تک ٹوی نے کام کیانو جوان عزیزوں کی سرکار کی ملاز متوں کے لئے انگریز حکام کے نام سفار شی خطوط پاسر ٹیفیکیٹ کھاکیے۔رو ہمیل کھنڈ اور بندیل کھنڈ کے بمشنران بھائی جان کو حکومت صوبہ جات شال و مغربی کا ایک اہم ستون کہتے تھے۔ایک بارایک کلکٹر نے ان سے بوچھا،"ویل میر صاحب، ہماراسبھے میں نہیں آتا آپ جیسالائل مھڑن جشکیلمین کا سگاہھائی اتنا بڑامفسداور ہاغی کیسے بنا۔"

ہم اب کیا بغاوت کریں گے۔ کب کے ہار مان چکے۔ تھک گئے۔

بند میکھنڈ والوں کااس وقت بیہ حال ہے کہ نواب صاحب باندہ رانی کی حمایت میں لڑے۔سوریاست ان کی ضبط ہوئی۔اب چار سور ویٹے ماہوار پیننشن پاتے ہیں۔علم دوست خاندان تھا۔ مر زا غالب سے عزیز داری تھی۔ منیر شکوہ آبادی ان کے ہاں ملازم تھے۔ بھائی جان مرحوم کے برادر نسبتی حافظ سید محمد موٹی پیپس پر ہیں۔ حافظ صاحب کے چھوٹے بھائی مولاناعزیز احمد ولی اللہ ا ہیں۔ بہت سی کرامتیں مولاناصاحب کی ان اطراف میں مشہور ہور ہی ہیں۔ بات دراصل سیہ ہے کہ مسلمان اب صرف کرامات کی امید پر زندہ ہے۔

محض ہماری بھیتجی اور بہوسعید بانو کی نہنیال میں ستر اولیاء گزرے ہیں۔ہمارے اپنے خانوادے کے اولیاءان کے علاوہ۔اتنے اولیاء بہت ہیں۔خود ہم نے علم تصوّف تھوڑا بہت ایک زمانے میں حاصل کیا تھا۔ نہٹور میں بھائی جان جنت مکانی کی پیٹھک میں جو سہ دری کہلاتی ہے ہم سارے نئے اخبار منگواتے ہیں۔معلوم یہ ہوّا کہ غدر کے قبل ہم لوگ پچھ نہ جانتے تھے۔مغرب کے علوم ظاہر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

معلوم ہؤاکہ ابراجیم اور نوح اور آدم ننہ تھے۔ازل میں صرف بندر تھا۔ ہمارےاندر ہمارے اجداد زندہ نہیں محض ایک عدد گوریلاسانس لے رہاہے۔ نقل کفر نفل شد۔

علمائے دین فتوے دے چکے انگریزی تعلیم حرام ہے۔لیکن ہم خود جو پابند شرح مسلمان اور سزایافتہ باغی ہیں اپنے بچوں کودیو بندر وانہ کرنے کے بجائے انگریزی تعلیم دلوارہے ہیں۔ کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اگر جاہل اور پسماندہ نہ ہوتے اس عبر تناک طورسے شکست نہ کھاتے۔

مگر صدافسوس کہ انحطاط کاوہی عالم ہے بلکہ پہلے سے زیادہ۔ تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کی گرم بازاری ہے۔مشائخ عظام کی در گاہیں اور فقراء کی خانقاہیں عیاشی اور نشہ بازی کے اڈے بن چکی ہیں۔

37 کارجہاں دراز ہے از قرۃ العین حیدر

غدرہے پہلے صرف ہمارے ضلع بجنور میں ۱۷ افارس، ۱۹ عربی مدارس اور ۸۹ پاٹھ شالے تھے۔ نہٹور کاسٹسکرت پاٹھ شالہ دور دور تک مشہور تھا۔ مارے مورث اعلٰی سید حسن تریذی کا مدرسہ بند ہو چکا۔اس کے لئے شہنشاہ ہمایوں نے جاگیر وقف کی تھی۔ جاگیر داروں کے زوال کے بعد مشہور مدارس سارے ہندوستان کے بند ہو گئے۔ ہمارا مدرسہ کب تک چلتا۔

ہارے دونوں چھوٹے لڑکوں غلام حیدراور حسین حیدرنے طبابت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تیسرے بیٹے کرار حیدر سلمہ کومیڈیکل کالج لاہور بھیجاہے۔فرزندا کبرسید جلال الدین حیدر سلمہ جب ہم حویلی نہٹور میں حسب تھم برادر بزرگ روپوش ہوئے،اس وقت صرف بارہ ہرس کے تھے۔آج ماشاءالداجھانی میں ڈپٹی سپرانٹنڈ نٹ پولیس ہیں۔

ہم ان دنوں نور چشی کے ہاں جھانی میں مقیم عہد نو کا نظارہ کرنے میں مصروف ہیں۔ایک طرف ایک لق ودق خاموش بر آمدے میں آرام کرسی بچھالی ہے۔اس پر بیٹھے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں۔ چپڑاسی اخبار لاکرر کھ جاتا ہے۔ شام ہوتی ہے بر قندازلیپ روشن کرتے ہیں۔ باہر تاریکی گہری ہوتی جاتی ہے۔ایک دن اور ڈھلا۔ دنیاسے دور ہوئے۔ قبر کے اور نزدیک پہنچے۔

لیپ کی روشنی سنبرے چو کھٹوں میں گلی سینریوں پر جھلملاتی ہے۔دیوارپرایک منظر کالپی کی جھیل کا ہے۔کسی انگریز نے پینسل سے بناکر بھائی جان مرحوم کو دیا تھا۔ جھیل کے کنارے ایک خستہ جان درویش کھڑا آسان کو تک رہاہے۔عقب میں پیرروح العدا کی شکستہ خانقاہ ہے۔

یہ ساراملک جہا تگیرنے ایک باندی کی اولاد کو بخش دیا تھا۔ پیرروح العدانے جھتر سال بندیلے سے خوش ہو کراسے ایسی دعادی کہ علاقے میں ہیرے اور پنے کی کا نیس فکل آئیں۔

اخباروں کی سرخیوں پر نظر ڈالنے کو جی نہیں چاہتا۔ آج ہم نے حافظ جی سے فال کھولی۔ فرمانے لگے۔

حافظادر کنج فقر وخلوت شب ہائے تار تابود ور دت دعاو درس قرآں غم مخور

ہم بالکل تنہارہ گئے۔ہماری بی بی سیدہ شریف النساء بھی سفر آخرت اختیار کر چکس ۔وہ مرحومہ ہمارے ایک جداعلٰی سید سعد العدائی نسل سے تخییں ۔ جانے کیوں اس وقت سعد العدافال کا خیال آگیا۔ یہ ہمارے پر کھوں کی عجیب عادت ہے کبھی کبھی بھرسے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ حاضرات الخیال۔

سید سعد العداعامل شاہی تھے۔اور نگ زیب عالمگیر کے ہمراہ دکن گئے تھے۔

نور چشمی بکار منصبی شب ور وز مصروف رہتے ہیں۔

ڈی۔ایس۔ پی کو توال شہر بھی ہوتا ہے۔انگریز سر کارنے مغل عہدوں کے نام بر قرار رکھ کران کیا صل حیثیت ادنی درجے کی کر دی ہے۔داروغہ،جوہندوستان اور تا تارہے لے کر روس و ترکیہ تلک حاکم شہر تھااب تھانے دارہے۔ قاضی محض نکاح پڑھانے کے لئے رہ گیا۔صوبے دار گور نرتھا۔اب معمولی فوجی ہے۔صدرالصدور آج معمولی سب جج ہے۔شہنشاہ کے محل کاخان ساماں،اب صاحب کے باور چی خانے میں کھڑا حجمال فریزی پکارہا ہے۔شاہی آبدار خانہ خشک ہؤا۔اب انگریزی کلب کی پینٹری آبدار خانہ کہلاتی ہے اوراس کا نگراں ہیڈ آبدار کہ شراب کی بو تلوں کاانچارج ہوتا ہے۔

مغلیہ ملبوسات چپڑاسیوں اور ہر کاروں کو پہنائے ہیں۔وہ جو دیوان تھا، تھانے میں دیوان جی بن کر بیٹھا ہے۔میر بخشی،میر بحری،میر مزل،میر توزک،میر عدل سب خواب وخیال ہوئے۔احدی جو شاہوں کے اے۔ڈی۔سی تھے،اب کاہل کو کہتے ہیں۔

بائی را جیوتانہ کی عصمت ماب ستی ساوتری راج کماریوں اور رانیوں کالقب تھا۔ دور تنزل میں در بار مغلبیہ کے اندر ر قاصاؤں کااثر بڑھا۔ان کو بائی کے خطاب ملے۔ آج تمام طوائفیں بائی جی کہلا رہی ہیں۔ سببئے کے پارسیوں نے تھیڑ کمپنیاں کھولی ہیں۔نوجوان لڑکے زنانہ سوانگ بھر کے شہر شہر مخرباخلاق ڈرامے د کھلاتے پھررہے ہیں۔مسلمان رؤساء کی عیش پرستی کاوہی حال ہے۔اب تھیڑ کمپنیوں اور بائیوں کی سرپرستی میں میش میش ہیں۔شعر وشاعری، گل وہلبل کاواویلا حسب سابق زوروں پرہے۔

خان جہاں اور خان خاناں اور راجہ راجگان کے خطابات مرحمت کرنے والے نہ رہے۔اب محض خان بہادری اور رائے بہادری کو نیٹیو باعث فخر سمجھتاہے اور غنیمت جانتاہے۔

خان بہادروں کا نیامعاشرہ پیداہور ہاہے۔ بل کی بل میں خود ہم لوگ جا گیر داروں کے ساج سے نکل کر ڈپٹی کلکٹروں کی سول لائینز میں آ گئے۔

ہندومسلم فسادات کہیں کہیں شر وع ہو چکے ہیں جود ور مغلیہ میں قطعاً مفقود تھے۔ لیکن نئی پالٹکس اور پالیسی (انگریزی کے اچھے جامع الفاظ ہیں) کے باوجود شکر ہے کہ دونوں فرقوں میں حسب سابق دوستی اور اتحاد باقی ہے۔ ہندواحباب گہری دوستی کے باوجود چھوت چھات برتے ہیں۔ مگر اندرونی تعصب ان میں ہر گزنہیں۔ ہم بھی ان کے چھوت چھات کے دستور کا احترام کرتے ہیں۔ برانہیں ماناجاتا۔ صدیوں سے خود ہمارے گھرانے میں بیرواج چلاآتا ہے کہ ہندودوستوں کی دعوت کے لئے بر ہمن رسویاباہر بیٹھ کر بھو جن تیار کرتا ہے۔ رواداری اور حسن اخلاق ہماری پرانی ہندوستانی تہذیب کا طرہ امتیاز ہے۔

بہت ممکن ہے آگے چل کریہ بھی ندرہے۔

اس وقت تک سینکڑوں مجاہدین تختہ دار پر پہنچ کر سربلندی حاصل کر چکے ہیں۔جبے ہ مجاہدین انگریز کے خلاف جہاد کے لئے گاؤں گاؤں رضاکار جمع کرتے پھرتے تھے گزران کی جماعت کا رامپور میں ہؤا۔ وہاں کے انگریزریذیڈنٹ کی میم نے توجہ اپنے خاوندگی اس طرف دلائی کہ یہ مولوی ہماری حکومت کے خلاف اعلان جہاد کر چکے ہیں۔اس کاسد باب لازم ہے۔اس کے بعد ہی مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جنگ شروع کی۔

بھائی جان مرحوم کے پرانے دوست سیداحمد دہلوی کے سیاسی نظریات سے ہم آج بھی متنقق نہیں۔ گوان کے اصلاحی کارناموں کے دل سے قدر دان اوران کے بے پایاں خلوص کے قائل ہیں۔خود ہم جانتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کے بعد جب ہم ہاغیوں کی املاک ضبط ہوئیں اور میر صادق علی اور میر رستم علی ہمارے ہمسائے چاند پورکے رؤساء کاعلاقہ بجر م بغاوت، سر کارنے قبضے میں لے لیااور سیداحمد خان کو پیش کیا توانہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔سید موصوف کے مضامین ہم غور سے پڑھتے ہیں۔ ہمار اارادہ ہے کہ اپنے پوتوں کو علی گڑھ جھجییں۔

سید جلال الدین حیدر سلمہ کی شادی بھائی جان میر بندے علی مرحوم اور سیدہ مریم خاتون کی بیٹی سعید بانو سلمہاہے ہم نے کی ہے۔المداکے فضل و کرم سے ہم نے ان کی اولاد بھی دیکھ لی۔سید اعجاز حیدر، صغرٰ کی فاطمہ اور چھوٹالڑ کا جو حال ہی میں پیدا ہوا ہے۔نو مولود کانام سجادر کھا گیاہے۔

ان بچوں کواور بھائی جان مرحوم کی اولاد کو خداعمر خضرعطافر مائے۔ بھائی جان کے دوبیٹے سیدولی حیدر اور سیداکرام حیدر بھی فی الوقت شہر للت پور میں مقیم ہیں۔

ہماری اکلوتی بٹی ام سعید کی شادی جد بزرگ سید سعد العداخان عالمگیری کے نگر بوتے سید سغیر حسین سے ہو گئی۔ ہم اپنے فرض سے سبک دوش ہوئے۔

میاں اگرام حیدر کے علاوہ ہماری نئی پودنے اپنے نام کے آگے ترمذی لکھناترک کیا۔

المدلالمدله بيرتز مذكهال ره كيا؟

غدر سے پہلے جب ہم میر ٹھر چھاؤنی میں تعینات تھے ایک بار کیبھل گئے تھے۔شہر کرنال سے ۳۵ میل دوراشان کاتالاب دیکھ کر سونچے یاالٰی کمال الدین ترمذی انہی سیڑھیوں پر آن کر بیٹھے تھے؟ بہت عجیب سالگاان کے بعد سالار مسعود غازی اور تیمور لنگ وہاں پنچے۔ایران کے مجوسی کیبھل میں پناہ گزیں ہوئے۔ماور النہر کے فقر اوہاں آن کے بسے۔مٹی کہاں سے کہاں تھینچ التی ہے۔اگر کمال الدین ترمذی کے جی میں بیہ نہ سائی ہوتی کہ بن مدوستان چلیں توہم آج یہاں کا ہے کو وکٹورید کی غلامی کررہے ہوتے۔ترمذ میں اگرچنگیز کی تباہ کاری سے نچ گئے ہوتے اس وقت زار روس کی غلامی کررہے ہوتے۔آج اپنے یو توں کو لندن جھیج کر بیر سٹری کے خواب ند دیکھتے۔ ترمذیا بخار اسے سینٹ پیٹر زبرگ روسی پڑھنے کے لئے تیمچیخ کے مضوبے بناتے۔ کیو نکہ جب خدانے مخالفین کاسینگ بلند کیاشہر پناہ کے در وازے زمین میں غرق ہوئے۔ فاتح نے تھم دیامفقوح شر فاء کو قاصی علوم کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ قصر شاہی کے در بار میں کھڑے ہو سکیں۔

والد مرحوم کو کیامعلوم تھا کہ ان کی اولاد پر کیا گزرے گی۔نہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پوتے کس قشم کی دنیاکا مقابلہ کریں گے۔والد مرحوم نے نہٹور میں جھیل کے کنارے ایک پلکھن بوئی تھی جواب چپتنار ہے۔دوسری پلکھن کا پوداہم نے لگایاتھا۔دونوں "چپوٹی بڑی پلکھن "کہلاتی ہیں۔جب یہ چپوٹی پلکھن چپتنار ہوگی تب ہم نہ ہوں گے۔

کہ یہی وقت اٹل قانون ہے۔



## مولوی سیدو قار علی صاحب

38 نہثور کی کل ہندومسلم آبادی میں مولوی سیدو قار علی صاحب سے پہلے انگریزی دان تھے۔ صرف انگریزی دال ہی نہیں ان کوعربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، پشتوہ غیرہ کے علاوہ لاطینی پر عبور حاصل تھا گویا ہفت زبان فاضل و منتہی تھے۔ بزرگول سے سنا ہے کہ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج میں برطانوی سپاہیوں کی تعلیم پر معمور رہے جس کی تصدیق آپ کے برادر خور دسید اقرار علی صاحب کی خود نوشت تحریر سے ہوتی ہے۔ اس میں سیدہ قار علی صاحب کو فیروز پور کے مقام پر رجمنٹ ۱ پلٹن ۳میں منٹی کے عہدہ پر مامور بتلایا ہے۔ سیدہ قار علی صاحب ۱۲۳۴ھ میں پیدا ہوئے اور کا اگست ۱۸۷۲ء/۱۰ اجمادی الثانی ۱۲۸۹ھ کو پیشاور میں انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کے اولاد نرینہ نہ تھی۔ دوسٹیاں تھیں، ام کلثؤم اور ام حبیبہ۔

بشكريه "جارے اسلاف"، تصنيف شكيل احمد زيدى، ١٩٩١ء-



مولوی سیدوقار علی بهفت زبان را بن مولوی سیرتراب علی میس موشط بخور بیدانش: سم ۱۲۳۳ مرمقد سه و نات: د شهرن و در ۱۸۵۸ م



## سجاد حيدر يلدرم

39 سپادرم ۱۸۸۰ء میں بہقام قصبہ کانڈیر ضلع جھانی پیدا ہوئے۔ انھوں نے ایم اے اوکالج علی گڑھ سے بیا ہے کا امتحان پاس کیا' اسکے علاوہ الہ آباد یونیور سٹی میں دوسری پوزیش حاصل کی۔ بعد از ال ایم اے اوکالج میں ایل ایل بی کے کورس ہیں داخلہ لیا۔ اسی وقفے میں وہ نواب اسمعال خال تعلق دار میر ٹھے کے سیکریٹر میں ہم حادث ہم محمود آباد کے سیکریٹر می بھی رہے۔ اگے چل کروہ بغداد میں برطانوی کونسل خانے میں ترکی متر جم کی حیثیت سے مقرّدر ہے۔ اسکے بعد سرکار نے سابق امیر کابل یعقوب خال کا اسٹینٹ پولیٹکل ایجنٹ مقرّد کرکے اپنے ملک بھیج دیا' اور ۱۹۱۲ء میں انگی شادی نذر زہر ایکی سے ہوئی۔ یعقوب خال کی وفات کے بعد انگی خدمات یوپی سرکار سول سروس میں منتقل کر دی گئی۔ ۱۹۲۰ء میں مسلم مقرّد کرکے اپنے ملک بھیج دیا' اور ۱۹۲۲ء میں موتا ہے۔ ۱۹۲۸ء میں محومت یونیورسٹی بنی تواضیں اسکا پہلار جسٹر ار مقرّد کیا گیا۔ وہ شعبۂ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اعزازی صدر بھی تھے اور انکا شارا نجمن اردو معلٰی کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ ۱۹۲۸ء میں محومت نے انھیں اسکا پہلار جسٹر از مقرد کیا گیا۔ وہ شعبۂ بناکر پورٹ بلئیر بھیج دیا۔ وہال سے واپس آنے کے بعد وہ اٹاوہ اور غازی پورکے اضلاع میں تقرد کے گئے اور ۱۹۳۵ء میں طبیعت کی علالت کے سبب ملاز مت سے سبکد وش ہو گئے۔ باقی ماندہ وندگی انھوں نے تصنیف وتالیف اور علمی مشاغل میں گزاری اور ۱۹۳۳ء میں انکا انتقال ہو گیا۔ ککھنؤ میں وفات پائی۔

سجاد حیدریلدرم کے یہاں چھ بچوں کی ولادت ہوئی۔ چار بچے بچپن میں ہی اس دنیاہے کوچ کر گئے۔ایک بیٹااور بیٹی بہ قید حیات رہے۔ بیٹے کانام مصطفی حیدر عرف چھبوااور بیٹی قر ۃالعین حیدر عرف عینی آپاکے نام سے مشہور ومعروف ہوئیں۔ان کی اہلہ نذر سجاد بھی اردو کی مشہورافسانہ نگار تھیں۔

سجاد حیدرکی شہر تان کے ترجموں اور افسانوں کی وجہ ہے ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے اردو میں ترکی افسانوں کے ترجمہ کیے۔ ان ترجموں کی خوبی ان کی برجستگی اور فطری انداز ہے۔ سجاد حیدرکی شہر تان کی برجستگی اور فطری انداز ہے۔ سجاد حیدرکے طبع زاد افسانوں میں نفسیاتی شخلیل سے شغف نمایاں ہے۔ موضوعات میں تنوع نہیں ملتا۔ ان کا خیال ہے کہ صرف محبت کا تجربہ ادب کا مستقل موضوع بن سکتا ہے۔ عورت کے وجود کو ان کی تحریروں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ روشن خیالی کا عضر ان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔ سجاد حیدرکے افسانوں کا مجموعہ "خیالتان" کافی مقبول ہوا۔ یہ افسانے انشائے لطیف کا نمونہ ہیں۔ دوسری تصانیف یہ ہیں: "آسیب الفت"، "گمنام خط"، "زھر ا"، "کوسم سلطان "، "خارستان وگلستان "، "جلال الدین خوارزم شاہ "، "عورت کا انتقام "اور "مطلوب حسینان" وغیرہ۔

آسیب الفت میں عشق ومحبت کے عضر کوآسیب اور مر دول کی روحول کے تخیل سے ملایا گیا ہے۔ یہ ایک حسینہ کی سر گذشت ہے جو کہ راوی نے ہذیانی حالت میں لکھی ہے لیکن وہ اسے معجماتا ہے کہ یہ تحریر بخار کی حالت میں قلم بند کیا گیاہے لیکن راوی کو یقین نہیں آتا۔ ملاحظہ فرمایۓ ایک مختصر اقتباس:

<sup>40</sup>ا چھاصاحب، ہم بیسویں صدی میں ہیں، بیسویں صدی والوں کی سی باتیں کریں۔ گریہ منطق، نہ عقل، نہ دلیل، کوئی میرے اس یقین کومیرے دل سے نہیں نکال سکتا، کہ اس پیچار ی عور ت نے جو کچھ مجھ سے کہا،اس کی ساری سرگذشت محض میرے بخار کی تاثیر نہ تھی۔

ا تنازمانہ گزر گیا، میرے دل سے پورے صبیت کے ساتھ ،اس مضطرب و بیقرار عورت ،اس گنا ہگار روح کی مغفرت کے لئے دعا نکلتی ہے۔ مگر اے میری روپوش ، دھندلی سی نظر آنے والی معبّہ! میں تیرے کہنے کو پورانہیں کرتا، کسی کو تیری سرگذشت نہیں سناتااس لئے کہ مجھ سے کہا جاتا ہے ،ہم بیسویں صدی میں ہیں ،اب ایسے محیر العقول افسانوں پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اب انسان بہت فلسفی ہو گئے ہیں۔ بہت ترقی و تہذیب یافتہ ہیں۔ تاہم اے حسینہ میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں۔ تجھے سمجھتا ہوں۔ میں تجھ پر اور تیری سرگذشت پر پورایقین رکھتا ہوں ، میں تیری مغفرت کے لئے خدا کی دراہ میں دعا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تو مجھ سے خوش ہوگی۔

170···٦/http://www.dawn.com/news

آسیب الفت (ایک ترکی افسانه) **۱۹۳۰** 

سجاد حیدریلدر م(دائیں طرف کھڑے ہوئے)اپنے والد جلال الدین حیدر اور بھائیوں کے ساتھ۔





## خلیل احمد (بانی ایک آنه فنڈ)

المسید صاحب ۸ نومبر ۱۸۸۰ء کو بروزد وشنبہ نہٹور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم نہٹو میں ہی حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد پوسٹ ماسٹر جزل، یو۔ پی کے دفتر میں ملاز مت اختیار کی اور ۱۹۴۲ء میں مینیجر ڈیڈلیٹر آفس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اس وفتر میں میرے نانا ابن عباس صاحب مرحوم بھی مینیجر اسٹاک ڈیو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اس وفتر میں میرے نانا ابن عباس صاحب مرحوم بھی مینیجر اسٹاک ڈیو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اس وفتر میں میرے نانا ابن عباس صاحب مرحوم بھی مینیجر اسٹاک ڈیو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے۔ جناب سیر خلیل احمد مرحوم نے بخبرن عظیم الشان خدمات سرانجام دیں۔ برصغیم ہند مسلمانوں کے عہدا قتدار میں جس طرح چید چید پر اسلامی تہذیب وثقافت کے آثار و نقوش نمایاں تھے مساجد و معابد کی بھی بڑی کثرت تھی لیکن انگریز ی حکومت کے تسلط کے بعد دیگر اسلامی آثار و باقیات کی طرح مساجد وعبادت گاہیں بھی دشمنوں کی بیاغار اور دست بردسے محفوظ نہ رہ سکیں۔ چنا نچہ اودھ کے مشہور شہر کسخواور اس کے قرب وجوار کی مساجد کی حالت بھی اسلامی آثار و باقیت کی طرح مساجد وعبادت گاہیں بھی دشمنوں کی بیاغار اور دست بردسے محفوظ نہ رہ سلام کو دور کے مشہور شہر کسخواور اس کے قرب وجوار کی مساجد کی حالت بھی سنسان و ویران پڑی ہوئی تھیں اور کہیں آوار کہیں اور کہیں اور کہیں وہ دور کی مشاور ت کار کی حیثیت حاصل ہے بلکہ انہیں مسلمانوں کے لئے ایوان ومشاور سے کو دور فرک کرتے ہیں۔ جناب خلیل احمد صاحب نے ایک مساجد تغییر نواور آباد کاری کا بیڑ اٹھایااور انہوں نے مساجد کی واگزار ی، آباد کاری اور از بیث کو این زندگی کا مقصد بنالیا۔
جمع ہو کر اپنی زندگی کا مقصد بنالیا۔

سید صاحب مرحوم نے مساجد کی آباد کاری اور انتظام وانصرام کے ساتھ مسلمان بچوں اور بچیوں کی دینی اور مذہبی تعلیم کو بھی ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا۔ اس کئے انہوں نے اپنی زیر نگرانی ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب بھی قائم کیا۔ مرحوم اپنی دکش وقد آور شخصیت مسجد کے ساتھ ایک مکتب بھی قائم کیا تھا۔ مرحوم اپنی دکش وقد آور شخصیت کے ساتھ مشرقی واسلامی تہذیب کااعلی نمونہ اور شرافت واخلاق کااپیانو بصورت امتزاج تھے جس نے ان کی شخصیت کو لکھنؤ کے عوام وخواص میں بے حدہر دل عزیز و محبوب بنادیا تھا۔ سید صاحب مرحوم چونکہ شعر گوئی کا بھی اعلیٰ نداق رکھتے تھے اس لئے اکثر و بیشتر شعر وادب کی مخفلیں ایک آنہ فنڈ لکھنؤ کے صدر دفتر میں گرم رہتی تھیں۔ سیدصاحب کا کلام ہا قاعدہ جمع نہ ہوسکا لیکن ایک منقب ملاحظہ فرما ہے:

| صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا    | عدالت میں عمر سے کوئی بہتر ہو نہیں سکتا    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| سخاوت میں کوئی عثال کاہم سر ہو خبیں سکتا | شجاعت میں کوئی ثانی حیدر ہو نہیں سکتا      |
| اسی پر ہو حکاہے اتفاق اہل بصیرت کا       | كه پيدامثل اصحاب پيمبر ہو نہيں سكتا        |
| حسین ابن علی کے صبر واسقلال کے صدقے      | كو ئى ايسا جرى الدداوا كبر مونهيں سكتا     |
| شهیدان حنین وبدر جانبازییمبر تھے         | کسی میں وہ و فادار ی کا جو ہر ہو خبیں سکتا |
| دياجومر تتبهاللدانےاصحاب احمد کو         | وەرىتبە پادىشاہوں كومىسر ہو نہيں سكتا      |
| خلیل آل نبی کی یادہے آ بادر کھوتم        | بغیراس کے بیدد ل الد کا گھر ہو نہیں سکتا   |

بشکریه" ہمارے اسلاف تصنیف شکیل احمد زیدی، ۱۹۹۱ء

سید صاحب نے سر کاری ملازمت سے ۱۹۴۲ء میں سبک دوش ہونے کے بعدایک آنہ فنڈ اوراس سے متعلق دیگر رفاہی امور میں زیادہ دگچپی لینی شر وع کی لیکن انہوں نے ۱۹۵۸ء میں یہ ذما داریاں ایک نئی انتظامیہ سمیٹی کوسونپ دیں۔لیکن سبکدوش کے پانچ روز بعد ہی اپنے اکلوتے بیٹے شکیل احمد کے ساتھ مشرقی پاکستان چلے گئے۔وہاں انہوں نے ۷سال گزارے اور ۵ نومبر ۱۹۹۵ء کو بروز جعہ کو وفات پاگئے۔تدفین نرائن گنج ضلع ڈھا کہ کے چاشہر انامی قبر ستان میں ہوئی۔





### محموده عثان حيدر

42سید سجاد حیدریلدرم کے خاندان کودیکھ کریمی کہنایڑتاہے کہ ایں ہمہ خانہ آفتاب است۔ بیگم محمودہ عثمان حیدر، سجاد حیدریلدرم کی حقیقی چیازاد بہن تھیں اوران کی رہائیش کراچی میں میرے ہی پڑوس میں تھی اور مجھےان سے کئی بار شرف ملا قات بھی ہو چکاہے۔ان کاانتقال سنہ سترء کی دہائی میں ہؤا۔انہوں نے ۱۹۰۸ء میں بہقام نہٹور، ضلع بجنور حکیم سید غلام حیدر صاحب کے گھرانہ میں آئکھیں کھولیں۔٦١٩٢٧ء میں ان کی شادی بلدر م صاحب کے حقیقی بھانجے عثان حیدر سے ہوئی۔اپنے شوہر کی معیت میں ان کی ملازمت کے سلسلہ میں انہوں نے ١٩٢٨ء سے ۱۹۳۳ء تک چھے سال مشرق وسطی کاد ورہ کیااور اپناسفر نامہ مرتب کیا۔

> اس وقت ترکی میں اناتر ک، عراق میں شاہ فیصل اؤل اور ایران میں رضاشاہ پہلوی بمقتضائے زمانہ وسیع اصلاحات میں خلوص نیت کے باوجود ایسے معاملات میں افراط و تفریط ہوہی جاتی ہے۔ دنیائے اسلام کے لئے یہ بڑانازک دور تھااور قدیم اور جدید کے دورا ہے پر کھڑے عجب کشکش میں مبتلا تھے۔اس وقت مادیت اور وحانیت ، مغربیت اور مشرقیت ، کفر و شعبہ حیات میں برسریکارتھے۔

> ارد وزیان میں اچھے سفر نامے شامد بہت کم ہوں گے حالا نکہ سفر نامے علمی و تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہمیں ایک خاص دور میں ایک خاص ملک کے مختلف النوع مسائل سے واقفیت ہوتی ہے۔ لیکن پہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے والاانتہائی خلوص سے اپنے تمام تجربات میں اپنے قارئین کو بھی شریک کرے۔

مشاہدات بلاداسلامیہ ، آج سے ۸۴ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ ملاحظہ فرمایئے اس میں درج ایک روح پر ور واقعہ۔

## بيسوين صدى مين دوجليل القدر صحابه كي زيارت

سلمان پاک بغداد سے ۴؍ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں تک موٹر میں آتے جاتے ہیں۔اب توبیہ ایک پانسوگھروں کی چھوٹی مقدس مقام ہے جہاں اکثر صحابہ گورنر کی حیثیت ہے رہ چکے ہیں۔اس کا قدیم نام مدائن تھااور مدتوں عراق عجم کادار

السلطنت ره چکا تھا۔ بیا کیکآ باد و بھراپراشہر تھا۔اس زمانہ میں بغداد محض ایک جھوٹی سی بستی تھی۔ بیہ وہی مدائن ہے جود جلہ کے مغربی کنارے پرآ باد تھااور جب دور فار وقی میں حضرت سعد بن ابی و قاص کی فوجیں د جلہ کے دائیں کنارے پر واقع شہر بہر شیر میں کینچیں (جو دراصل مدائن کادایاں حصہ تھا، تواس وقت د جلہ کوعبور کر کے مدائن پر حملہ آ ور ہونے کاسوال پیدا ہؤا۔ معلوم ہؤا کہ یزد گرد کے تھم سے بل کو جلادیا گیاہے اور ایرانی محافظ کشتیوں میں سوار ہو کر مدائن کو فرار ہو گئے ہیں تاکہ د جلہ کا چوڑا چکا پاٹ اور تیز و تند موجیں ایک قدرتی قلعہ کا کام دیں۔ مجبوراًغازیان اسلام د جلہ کے کنارے پر آکر کھٹرے ہو گئے۔ مدائن کاعظیم الثان شہر مع اپنے تمام جلال و جمال ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس وقت بیہ وہاں پہنچے نصف شب گزر چکی تھی۔ پچھیں د جلہ کی تیز و تند موجیں ان کی راہ روکے کھڑی تھیں اور سامنے دوسرے کنارے پر نوشیر وال کا قلعہ سپیدرات کے چھٹتے اند ھیرے میں دعوت نظار ہ دےرہاتھا۔ بادیہ نشینان عرب نے ایسی بلند اور تحظیم الثان عمارت آج سے قبل نہ دیکھی تھی۔مارے جیرت کے ان کی آئکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔

غرض ہے کہ کافی تر دداور سوچ بچار کے بعد حضرت سعدنے العدا کی نصرت اور اس کی تائید پر پورا اپورا بھر وسہ کرتے ہوئے العداقی سے دعا کی اور پھر مع لشکر د جلہ میں اتر گئے۔ دریا کا پاٹ غازیان اسلام سے کھیا تھے بھر گیا۔ دریامیں حد نظر تک آدمی اور گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ پانی ان کے قدموں میں د کھائی نہ دیتاتھا۔ اور پھر وہ سب پانی میں اس طرح باتیں کرتے جاتے تھے

دریامیں حضرت سعد کے ہمراہ حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔حضرت سعدنے کہاکہ

بشكربيرمشابدات بلاداسلاميداز بيكم محموده عثان حيدر مطبوعه ١٩٦٢ ء 42

مصروف تتھے۔ اسلامی ممالک اسلام کم و بیش ہر



بیگم محمودہ اور ان کے شوہر سید عثمان حیدر

سی بستی ہے۔ بیروہ

"خدا کی قشم!المداینے دین کویقیناً غالب کرے گااوراپنے دشمنوں کوشکست فاش دے گابشر طیکہ لشکر میں کوئی ایسا گناہ نہ ہوجو نیکیوں کوضائع کر ڈالے۔"

حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ

"خدا کی قشم! مسلمانوں کے لئے زمین کی طرح دریا بھی پامال کر دیے گئے ہیں۔ قشم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے کھجس طرح وہ دریا میں اترے ہیں اسی طرح بخیر و عافیت دریاہے یار ہوں گے۔"

اوراييابى ہؤا۔

تمام لشکراسلام صحیح سلامت دریاسے پار ہو گیا۔ایرانیوں نے ایسانظارہ کب دیکھاتھا۔وہ یہ دیکھ کر ششدررہ گئے۔

ديوآ مدند\_ديوآ مدند (ديوآگئے،ديوآگئے) چلاتے ہوئے فرار ہوگئے۔

اور مدائن پر مسلمانوں کو مکمل تسلط حاصل ہو گیا۔

ہاں تو مدائن کا یمی تاریخی شہر گھٹے گھٹے اب ایک چھوٹاسا قصبہ رہ گیا ہے۔ نوشیر واں عادل کے محلات کے آثار جس میں طاق کس<sup>ا</sup>ری شامل ہے دیکھنے کے لئے اکثر سیاح آتے رہتے ہیں۔ یہاں چند قہوہ خانے بھی ہیں اور ایک شان دار مقبرہ بھی ہے جس میں زیر گنبد حضرت سلمان فارسی کامز ارہے۔اور دو ملحق جدید طرز کے بنے ہوئے کمروں میں علحدہ علحدہ حذیفہ الیمانی اور جابر بن عبد المدلا نصاری، صحابہ رسول کے مزارات ہیں۔دائیں طرف قدر رہے فاصلہ پر دریائے و جلہ عجب شان سے بہہ رہاہے۔

مذکورہ بالا صحابہ کرام کے مزارات شاہ فیصلاؤل کے دور میں ان کی دوبارہ تدفین کے بعد بنوائے گئے ہیں۔ پہلے یہ دونوں سلمان پاک سے دوفرلا نگ کے فاصلہ پرایک غیر آ باد جگہ پر دفن تھے۔ شاید ہی تھی کبھار کوئی فاتحہ پڑھنے چلاجاتاتو چلاجاتا۔البتہ اتنالو گول کومعلوم تھا کہ یہ دوصحابہ کے مزار ہیں و گرنہ وہاں جانے اور فاتحہ پڑھنے پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ا گر سمی بہت جی چاہاتواس نے سلمان پاک سے ہی فاتحہ خوانی کر دی ورنہ العدلالعداخیر صلّا۔ مگر ہماری خوش قسمتی سے ہمارے قیام بغداد میں ان دونوں کوپرانے مزارات سے نکال کر مقبرہ سلمان پاک میں دفن کیا گیا۔

یہ واقعہ دنیامیں صداقت اسلام کی زندہ مثال ہے جس کی تصدیق کے لئے نہ صرف ہم دوبلکہ لاکھوں آدمی جواس وقت حاضر تھے موجود ہیں۔

واقعہ یوں ہے کہ حضرت حذیفہ الیمانی نے خواب میں ملک فیصل، شاہ عراق سے خواہش ظاہر کی کہ ہم دونوں کواصل مقام سے منتقل کرکے درائے د جلہ سے ذرافاصلہ پر دفن کر دیاجائے کیونکہ میرے مزارمیں پانیاور (حضرت) جاہر بن عبد للداکے مزارمیں نمی آنی شر وع ہو گئے ہے۔

امور سلطنت میں انہاک کے باعث ملک فیصل دن کے وقت بیہ خواب تطعمیٰ بھول گئے۔

د وسری شب انہیں پھرار شاد ہؤااور اگلی صبح پیہ پھر بھول گئے۔

تیسری شب حضرت حذیفہ الیمانی نے عراق کے مفتی اعظم کوخواب میں اس غرض سے ہدایت کی۔ نیز فرمایا کہ ہم دوراتوں سے باد شاہ سے برابر کہہ رہے ہیں لیکن وہ مصروفیت کی بناپر بھول جاتا ہے۔اب یہ تمہارافرض ہے کہ اسے اپنی طرف متوجہ کراؤ۔اس سے کہہ کر ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کافوری بندوبست کراؤ۔

چنانچه مفتی اعظم نے اگلے روز صبح ہی صبح نوری السعید پاشا کوجواس زمانہ میں وزیر اعظم متھے فون کیا کہ میں آپ سے ملناچا ہتا ہوں۔

غرض یہ کہ نوریالسعید سے ملاقات ہوئی اورانہوں نے تمام ماجرانوری السعید کوسنایا۔نوری السعید نے باد شاہ سے ان کی ملاقات کافوری بندوبست کیا۔خود بھی ہمراہ گئے۔مفتی صاحب نے اپنا خواب بیان کیا تو باد شاہ نے کہا کہ بے شک میں نے دوراتوں کو متواتر انہیں خواب میں دیکھا ہے اور ہر بارانہوں نے مجھے بھی یہ حکم دیا ہے اور تواور میں نے گذشتہ شب بھی انہیں خواب میں دیکھا ہے۔میں حیران تھا کہ بیا کس قشم کاخواب ہے لیکن چو نکہ اب اس غرض سے آپ بھی تشریف لے آئے ہیں تو یہ بہت اچھاہؤا۔اب آپ بی بتائیں کہ کیا کرنا چا میئیے۔

مفتی اعظم نے کہا کہ وہ صاف الفاظ میں کہدرہے ہیں کہ ہم دونوں کو وہاں سے نکال کر دریاسے زیادہ فاصلہ پرپر کہیں دفن کر دواب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہوسکتی ہے؟

شاہ فیصل نے کہا کہ میر اخیال ہے بطور احتیاط پہلے اس کی تصدیق کر الی جائے کہ آبادریاکا پانی اس طرف آبھی رہاہے یانہیں؟

مفتیاعظم ال پررضامند ہو گئے۔

چنانچہ عراق کے محکمہ تغییرات عامہ کے چیف انجنیئر کوشاہی فرمان جاری ہؤاکہ مزارات سے دریا کے رخ پر ۲۰ فٹ کے فاصلہ پر بورنگ کرائے معلوم کیا جائے کہ آیادریاکا پانی اس طرف رس پرس کر آرہاہے پانہیں اور شام تک رپورٹ پیش کر دی جائے۔ چنانچہ تمام دن جگہ جگہ کھدائی کی گئی لیکن پانی تودر کنار ، کافی نیچے سے جو مٹی نکلی اس میں نمی تک نہیں تھی۔ مفتی اعظم تمام دن وہیں خود موجو درہے اور تمام کاروائی بذات خود دیکھتے رہے۔

غرض بیہ کہ انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔شام کو باد شاہ کواطلاع دے دی گئی۔

اس رات حذیفہ الیمانی نے پھر خواب میں باد شاہ کوتا کیدگی کہ ہمیں ہٹاؤ۔ جلدی کرو۔ دریاکا پانی ہمارے مزارات میں جع ہوناشر وع ہو گیاہے۔ باد شاہ کوچو نکہ رپورٹ مل ہی چکی تھی۔اس نے کہا کہ یہ محض خواب ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ اس نے اس بار پھر اس خواب کو نظرانداز کردیا۔اگلے روز حضرت حذیفہ الیمانی مفتی اعظم صاحب کے خواب میں تشریف لائے اوران سے بھی وہی کہااور سختی سے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جلداز جلد منتقل کرو۔ پانی ہے کہ ہمارے مزارات میں گھستا چلا آرہاہے۔مفتی اعظم صاحب صبح ہی صبح ہر اساں پریشاں قصر شاہی پر پہنچے اور باد شاہ کو پھر اسے خواب سے مطلع کیا۔

باد شاہ جھلّا اٹھا۔ آس نے کہا کہ مولانا! آپ خود ہی سوچے کہ میں کیا کر سکتاہوں؟ آپ خود ہی وہاں تمام دن رہے اور کار وائی بھی ساری آپ کے ہی سامنے ہوتی رہی۔ماہرین ارضیات کی رپورٹ بھی آچک ہے کہ پانی تودر کنار وہاں نمی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اب مجھے پریثان کرنے سے اور خود پریثان ہونے سے کیافاکہ ہ؟ جائیے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ بے شک ساری کار وائی میرے سامنے ہوئی اور جور پورٹ آئی وہ بھی میرے علم میں ہے۔ لیکن آپ کو اور مجھے متواتر تھلم ہورہاہے اب خواہ کچھے بھی کیوں نہ ہو آپ مزارات کھلواد بجکئے۔

شاہ عراق نے کہا کہ بہت اچھا۔ آپ فلوی دے دیں۔

مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے مزارات کھولنے کااورانہیں وہاں سے منتقل کرنے کاوہیں بیٹھے بیٹھے فٹوی دے دیا۔ چنانچہ یہ فٹوی اور شاہ عراق کافرمان اخبارات میں شاکع کر دیا گیا کہ بروز عید قرباں بعد نماز ظہران محترم صحابہ کے مزارات کھولے جائیں گے۔

اخبارات میں فلخی اور فرمان کاچھپنا تھا کہ تمام دنیا ہے اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور دیگر خبر رسال ایجنسیوں نے اس خبر کی تمام دنیامیں تشہیر کر دی۔ جج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی مزارات عید قرباں سے پچھر وزبعد کھولے جائیں تاکہ ہم بھی شرکت کرسکیں۔ ادھر ایان، ترکی، مصر، شام، لبنان، فلسطین، جاز، بلغاریہ، ثالی افریقہ، روس، ہندوستان وغیر ہوغیر ہ ممالک سے شاہ عراق کے نام تارول کا لاا متناہی سلسلہ شروع ہوگیا کہ ہم جنازوں میں شرکت کرناچا ہے ہیں براہ کرم پچھر وزکی مہلت دیکئیے۔

ایک طرف تمام دنیائے اسلام کا پیهم اصرار اور دوسری طرف خوابول میں عجلت کی تاکید۔سوال بیہ پیدا ہؤا کہ اگرپانی مزارات میں واقعنی پرس رہاہے تواس رسم کوملتوی کرنے سے مزارات کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ مفتی اعظم کے مشورہ سے دریاکے رخ پر • افٹ کے فاصلہ پراحتیاطاً یک طویل اور گہری خندق کھدواکر سیمنٹ اور بجری بھروادی گئی۔ ساتھ ہی دوسر افرمان جاری ہؤاجس میں کہا گیا کہ مسلمانان عالم کی خواہش پر اب بیر سم عید قرباں کے دس روز بعد اداہو گی۔ مدائن جیسا چھوٹاسا کم آباد قصبہ ان دنوں دس روز کے اندر ہی اندر آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسر ابغداد بن گیا۔ بستی کے تمام مہمان نواز گھر مہمانوں سے اور مسلمانوں سے کھچاتھچ بھر گئے۔ گلیاں ، کوچوں اور بازاروں میں بہوم کی بیہ کثرت تھی کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ میدان ، صحر ادور دور تک ڈیرے خیموں سے بٹ گئے۔ جگہ جگہ سفری قہوہ خانے ، ہوٹل ، سرائے وغیرہ قائم ہو گئے۔ شاہی لنگر خانہ ان پر مستزاد تھا۔

اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر سٹم اور روپیہ پییہ کی تمام پابندیاں ختم کردیں۔حتٰٰی کہ پاسپورٹ کی بھی قید نہ باقی رکھی۔شاہی فرمان کے ذریعہ یہ عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ باہر سے آنے والے اپنے متعلقہ ممالک کا محض اجازت نامہ لے آئیں۔ پھر بھی مدائن میں آنے والوں میں حجاج کی کثرت تھی جن کے پاس با قاعدہ پاسپورٹ تھے۔

ان کے علاوہ ترکی اور مصرسے اس موقع پر خاص سر کاری وفود آئے۔ نیز صحابہ کرام کوسلامی دینے کی غرض سے ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کاسر کارے بینڈ آیا۔ مصطفٰی کمال اور جمہور بیہ ترکی کی نمائیندگی ایک وزیر مختارنے کی۔ مصری وفد میں علاءاور وزراکے علاوہ سابق شاہ فار وق والی مصرنے (واس وقت ولی عہد تھے )بطور رکیس وفد شرکت کی۔

دونوں مزارات کے گرد کافی گہریاوردور تک پہلے ہی ھدائی کرالی گئی تھیاورا یک طرف سے مزارات کی طرف ڈھلان رکھ دی گئی تھی تاکہ کرین کا کچل(جو پھاؤڑے کے کچل سے مشابہ تھا) ڈھلان کی طرف آگر مزار کے فرش کو کاٹنا ہؤالغش ہائے مبارک کوزمین پر سےاٹھالے۔ کرین کے کچل پراسٹریچر پہلے ہی کس دیا گیا تھاتا کہ نغش ہائے مبارک کو تابوت میں رکھنے میں سہولت رہے۔

غرض یہ کہ ان دس دنوں میں جن جن خوش نصیب لو گوں کی قسمت میں ان بزر گوں کی زیارت لکھی تھی وہ سلمان پاک پنٹنج چکے تھے۔بعدادایک بار پھرا جڑ گیا۔ مدائن ایک بار پھر آ باد ہو گیا۔اس موقع پر انتہائی مختاط اندازہ کے مطابق پاپنج لا کھا شخاص نے شرکت کی جن میں ہر ملک،ہر مذہب،ہر فرقہ اور ہرعقیدہ کے لوگ شامل تھے۔

آخروہ دن بھی آگیا جس کی آزومیں لوگ جوق در جوق سلمان پاک میں جمع ہوگئے تھے۔ دوشنبہ کے دن ۱۲ بجے کے بعد لاکھوں نفوس کی موجود گی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہؤا کہ حضرت حذیفہ الیمانی کے مزار میں پچھ پانی آ چکا تھااور حضرت جابر کے مزار میں نمی پیدا ہو چلی تھی حالا نکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم دو فرلا نگ دور تھا۔ تمام سفر ائے دول، عراق کی پیدا ہو چلی تھی حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم دو فرلا نگ دور تھا۔ تمام سفر ائے دول، عراق کی پیدا ہو چلی تھی حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم دو فرلا نگ دور تھا۔ تمام سفر ائے دول، عراق کی نعش کرین پر نصب پارلیمنٹ کے تمام ممبر ان اور اعلی حضرت شاہ فیصل کی موجود گی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانی کی لغش موات، وزیر مختار جمہور سے ترکی اور پر نس فاروق ولی عہد مصر نے کندھادیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھرائی طرح حضرت جابر کی لغش مبارک کو مزارسے باہر نکالا گیا۔

نغش ہائے مبارک کاکفن حتٰی کہ ریش ہائے مبارک کے بال تک بالکل صحیح حالت میں تھے۔لاشوں کود کیھ کریہ اند دازہ ہر گزنہیں ہوتا تھا کہ یہ تیرہ سوسال بل کی نعشیں ہیں بلکہ گمان ہے ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے دو تین گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا۔سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کی آٹکھیں کھلی ہوئی تھیں اوران میں اتنی پر اسرار چیک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آٹکھوں میں آٹکھیں ڈال کردیکھیں۔لیکن ان کی نظریں اس چیک کے سامنے تھر تی بی نہیں تھیں۔ تظہر بھی کیسے سکتی تھیں ؟

بڑے بڑے ڈاکٹرید دیکھ کردنگ رہ گئے۔ایک جرمن ماہر چشم جو بین الا قوامی شہرت کا حامل تھااس تمام کاروائی میں بڑی دلچیپی لے رہاتھا۔اس نے جوید دیکھا توبس دیکھا ہیں ہوگیا۔وہاس منظر سے پچھا تنا بےاختیار ہواکہ ابھی نغش ہائے مبارک تابو توں میں ہی رکھی گئی تھیں کہ آگے بڑھ کرمفتی اعظم کاہاتھ پکڑلیااور کہا کہ آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اوران صحابہ کی بزرگی کا اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔لایئے مفتی اعظم ہاتھ بڑھائے۔میں مسلمان ہوتا ہوں۔لاالٰہ العدامجدالر سول العدا

غرض میر کہ نعشوں کو نکال کر شیشے کے بنے ہوئے خوبصورت تابوتوں میں رکھا گیا۔ رونمائی کی غرض سے چہروں پرسے کفن ہٹادیا گیا۔

عراتی فوج نے با قاعدہ سلامی اتاری۔ توپیں سر ہوئیں۔اس کے بعد مجمع نے نماز جنازہ پڑھی۔ باد شاہوں اور علاء کے کند ھوں پر تابوت اٹھے۔ چند قدم کے بعد سفر اءالدول نے کندھادیا۔ پھر اعلی حکام کویہ شرف عطاہؤا۔اس کے بعد ہر شخص جو موجود تھااس سعادت سے مشرف ہؤا۔اس موقعہ پر ایک جر من فلم ساز کمپنی نے کمال کیا۔ کمال کیا کیا کیا کہ دور دراز سے آئے ہوئے مشاقان دیدار پراحسان کیا کہ اس نے شاہ عراق کی منظور ک سے اپنے خرج پر عین مزارات کے اوپر دوسوفٹ بلند فولاد کے چار کھیجوں پر کوئی تیس فٹ لمباور ۴ کافٹ چوڑا ٹیلیو ژن کا اسکرین لگادیا۔ پھراس پر اکتفانہیں کیا گیا بلکہ تھمبوں کے چاروں طرف بھی حجیت سے ملحق چار اسکرین لگادیے گئے۔اس سے بید فائدہ ہؤاکہ ہر کوئی اپنی جگہ کھڑے ہوکریا ہیٹھ کر مزارات کے کھلنے کے وقت سے آخروقت تک تمام کاروائی دیکھتار ہا۔ زیارت کے جوش میں کوئی ریل پیل نہیں ہوئی اور اس طرح ہزار وں لوگ اس ہڑ بونگ میں پس کر مرنے سے پچ گئے۔اور مر دوں اور بچوں نے نہایت اطمینان سے پوری کاروائی دیکھی۔

جس وقت ہیہ مقد س جنازے پورے احترام کے ساتھ لے جائے ارہے تھے ہوائی جہازوں نے غوطے لگالگا کر سلامی اتاری اور ان پر پھول برسائے۔ جب مرد کندھادے بچکے توعور توں کو شرف دیدارسے نوازا گیا۔ عور توں نے جگہ جگہ ان دونوں کے تابوتوں پر منوں پھولوں کی بارش کی۔ اس غرض سے راستہ میں کئی بار تابوت رکوائے گئے۔ غرض ہیہ کہ اس شان سے چار گھنٹے بعد جب دونوں تابوت مقبرہ سلمان پاک پر پہنچے تواعلی فوجی دکام نے پہلے گارڈآف آئر پیش کیا۔ اس کے بعد سفر ائے دول نے پھول نچھاور کیے۔ اور پھران ہی اعلی ہستیوں نے جنہوں نے ان مقد س لاشوں کوسب سے پہلے کرین پر سے اتارا تھا پورے اوس ام سے اب نئے مزارات میں رکھااور تو پوں کی گرج، فوجی بینڈوں کی گونج اور الدملا کبر کے فلک شگاف نعروں کے در میان اسلام کے بید دونوں زندہ شہید سپر دخاک کردیے گئے۔

د وسرے دن بغداد کے سنیماؤں میں اس واقعہ کے فلم د کھائے گئے جس میں کندھادینے والوں میں عثان صاحب بھی کئی بار نظر پڑے مگر میں خود کوڈھونڈھتی ہی رہ گئی۔عور تول کے ججوم میں کچھ پیتہ نہ چلا۔ خیر اس سے کیا ہوتا ہے۔حقیقت ہیں ہے کہ ہم دونوں اپنی خوش قسمتی پر ہمیشہ نازاں رہیں گے۔

اب تک بزرگوں کی زبانی سناہی تھااور کتابوں میں پڑھائی پڑھا تھا کہ فلاں بزرگ نے ایساوعظ دیا کہ بے شار کافر مسلمان ہوگئے۔اور فلاں بزرگ نے منظارہ میں ایساساں باندھا کہ بے شار نصرانی اور یہودی دولت ایمان سے مالامال ہوگئے وغیر ہ وغیر ہ ۔ لیکن یہ بھی ہم نے اپنی گئہ گار آئکھوں سے دکھے لیا کہ اس واقعہ کے فوری بعد بغداد میں عجب تھلبلی بچگی اور بے شاریہودی اور نصرانی خاندان بلاکسی جبر کے اپنے جہل و گمراہی پر افسر دہ،اپنے گناہوں پر نادم۔ترسال ولرزاں جوق در جوق مسجدوں میں قبول اسلام کے لئے آتے تھے۔ور مطمئن مطمئن شادال وفر حال واپس جاتے تھے۔

اس موقعه پر مشرف به اسلام ہونے والوں کی تعدادا تی تھی کہ ان کااندازہ لگاناآسان نہیں۔

نانی محمود ہاور ناناعثان حیدر کراچی میں ہماری رہائیش گاہ پراکثر آتے رہتے تھے۔ بید دونوں بے اولاد تھے اور سندستر کی دہائی میں فوت ہو گئے۔

آرامگاه سلمان فارسی اور منتقلی صحابه کرام <sup>43</sup>

43

\_





### قرەالعين حيدر

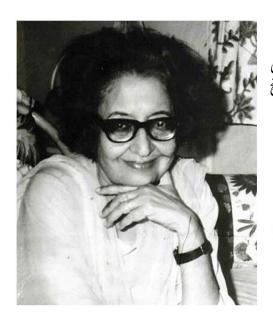

قرة العین حیدر کی والدہ نے ''انخر النسائ'' کے نام سے ناول لکھا۔اس وقت انکی عمر ۱۴ سال کی تھی۔ شادی کے بعد انھوںنے نذر سجاد کے نام سے لکھناشر وع کیا۔انکے کر دار میں ساجی اور ند جبی خدمت کاپر جوش جذبہ پایاجاتا ہے۔انھوں نے زمانے کے مطابق اعلی تعلیم حاصل کی اور شر وع سے ہی انھیں تصنیف وتالیف کاشوق پیدا ہوگیا جسکی وجہ سے وہ سجاد حیدر سے شادی سے قبل ہی خاصی او یبہ بن چکی تھیں۔انکی تحریر بی اس دور کے جرائد میں شائع ہوتی رہتیں تھیں۔شوہر کی ملازمت کے سلسلے میں انھیں مختلف جگہ رہنے 'گھومنے پھرنے اور سے احت کرنے کا بھی موقع ملا۔

سجاد حیدریلدرم علی گڑھ، پورٹ بلیئر، مشرق بعید اور لاہور ہیں رہے۔ قرق العین حیدر کی زندگی کا بیشتر حصد انہیں مقامات پر گزرا۔ قرق العین کا فن لاز وال علمی ادبی شمخ کا خزانہ ہے۔ وہ علم وادب کے ساتھ ایک ملی ڈی میں گئی تھیں۔ وہ ایک کسان کی بیٹی تھیں ایکے گھر انے کے لوگ مغلیہ در بار میں اعلی مقصب پر فائیزر ہے۔ ایکے ایا کو اجداد وسطایشیاسے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اور بہی پر سکونت اختیار کی۔ جنگے دم سے علم وادب کا لیک سبز کنیہ وجود میں آیا۔ علم وادب ایکے خاندان کی وراست میں موجود رہاجو نسلاً بہ نسلاً جیاتار ہا۔

قرة العین حیدر کا بحین کازمانہ پورٹ بلئیر میں گزرااورا کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم دہر ادون، الہوراور کھنئو میں ہوئی دہر ہودون بیں ہرائیویٹ سے میٹرک کاامتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ والد کے انتقال کے بعد بھائی کود بلی میں ملازمت مل گی اور سبھی لوگ د، بلی آگئے۔ قرۃ العین حیدر کا میٹرک پاس کرنے کے بعد بھائی کود بلی میں کوا ہوں کا لیے کھنئوسے پاس کیا۔ والد کے انتقال کے بعد بھائی کود بلی میں کیا۔ جدیدا نگریزی ادب کا کور س داخلہ (بی۔ اے ۱۹۳۵ء میں آئی۔ پی کا کی د بلی یونیور سٹی میں کیا۔ جدیدا نگریزی ادب کا کور س داخلہ (بی۔ اے ۱۹۵۵ء میں ایس کی بین کیا ہے جدیدا نگریزی میں کیا۔ جدیدا نگریزی ادب کا کور س میں کی بیرج یونی ور سٹی سے کیا۔ اس کے بعد آرٹ کی تعلیم گور نمنٹ اسکول آف آرٹ کھنئوسے حاصل کی۔ صحافت کی تعلیم ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنیک لندن سے حاصل کی اس طرح نوعمری سے بی ان میں گھومنے اور کمی کمی سیر وسیاحت کرنے کا شوق پر وان چڑھنے لگا نہیں تصنیف و تخلیق کے ساتھ ساتھ مصوری کا بے حد شوق تھا مشہورا بل ایم سین سے انھوں نے جا بانیواش تکنیک بھی سیمی خود تیار کئے۔ اور بہت می بینٹنگ بھی بنائیں لیکن جی سیمی نہیں تھنیف انکا جذبہ و جنون تھا۔

44 شاہین پر وین، د ہلی یونی ورسٹی

قرة العین حیدر کوعینی نام سے بھی پکارہ جاتا ہے۔ بیا ہے عہد کی سب سے بڑی قلم کارو تخلیق کار تھیں۔ تخلیقی سفر چیسال کی عمر میں شروع کیا تھا۔ انکی کہانی پہلی باربچوں کے رسالے 'پھول 'لاہور میں شائع ہوئی۔ان کا پہلاافسانہ ۱۳۳ مسال کی عمر میں ''ایک شام'' جیسے وہ طنز بیا اسکر پٹ کہتی تھیں۔ فرضی نام ''لالدرخ'' کے نام سے شائع کرایا گیا۔اس کے علاوہ دوسراافسانہ '' بیا باتیں ''اور ''ہمایوں '''ام اور آزاد انہ احول میں شائع ہوا۔ تیسراافسانہ ''ارادے ''جون ۱۹۴۲ء کے ادیب میں شائع ہوااور اس پرانہیں انعام بھی ملا۔ قرة العین حیدر کا بچپن نہایت ہی دکش اور آزاد انہ احول میں گزرا۔ان کا خاندان قدامت پرست ہونے کے ساتھ سے عہد سے متاثر بھی تھا۔ قرة العین حیدر کو ابتدا سے ہی اپنے والدین کے ساتھ مختلف جگہوں پر رہنے اور گھومنے پھرنے کاموقع فراہم ہوا۔ایک جگہ خود قرۃ العین حیدر ککھتی ہیں:

''جھانت بھانت کی جگہوں پر رہنے بھانت بھانت کے لوگوں اور انسانوں سے ملے وہ جہاز کے سفر کی

بس تيرتے ہوئے چلے جارہے ہیں۔ بمبئی کلته 'قاہرہ 'ترکی ،متقل اد هرسے اُد هر گھوم رہے ہیں ''

قرة العین حیدرایک خوش مزاج اورخوشحال گھرانے کی بیٹی تھیں اوران کے والد علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پر فائیز سے لیکن ان کی خوشحال زندگی کو ۱۳۵۶ء تک اسے آتے آتے زبردست دھلے گئے۔ایک ان کے والدکی موت اور دوسرا تقتیم ہند کا لہید ۔ ان دونوں الہیوں نے قرۃ العین حیدر کے ذہن 'کر دار اور قلم پر زبردست اثر ڈالا۔ تقتیم ہند کے بعد ہجرت کاسلسلہ شروع ہوا اور قرۃ العین حیدر خود بھی اس جرت کے قافے میں شریک ہو کر حقیقت کی ائینہ سامانی فراہم کرتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے بہاں تقتیم ہند کازبردست اثر نظر آتا ہے وہ تقیم ہند کی شریک نظر آتیں ہیں۔ ان کے دردغم میں ہرابر کی شریک ہو کر حقیقت کی ائینہ سامانی فراہم کرتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے بہاں تقیم ہند کازبردست اثر نظر آتا ہے وہ تقیم ہند کی شروع ہے ہی مخالف تھیں۔ بہی سبب ہان کی سبب ہان کی شریب اس کے علاوہ تحریر واب میں ذہر اور جذباتی طور پر تقسیم ہند کے اثرات دیکھنے کو طبۃ ہیں۔ پاکستان میں قیام کے دوران وہ محکمہ اطلاعات و نشریات بھیشیٹ ڈائر کیٹر کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان انٹر نیشنل ایر لائن (PIA) میں 1908ء ہو 1901ء تک انفاز میشن افر رہیں اور پچھ وقت کے لیے '' پاکستان کو ادر ٹر'دکی قائم مقام ایڈیٹر بھی رہیں۔ مگر چند سیاس وجوہ سے پاکستان کی سکونت اختیار کی۔ اس دوران فلشن نگاراد یبہ پرجو پچھ بی وہ ان کی تحریر واب کے میں بورڈ کے رکن کے طور پر کام کیا جس سے دولت اور شہر ہو دولوں میں مکمل سکونت اختیار کی۔ آخری چند ہرس نوئیڈ امیں گزارے۔ ان کی طبعہ ملیدا سلامیہ میں وز ٹینگ پر وفیسر کے عہد ہے ہر جبی کام کیا۔ انہوں نے دبلی ہی میں مکمل سکونت اختیار کی۔ آخری چند ہرس نوئیڈ امیں گزارے۔ ان کی طبعہ ملیدا سلامیہ میں وز ٹینگ پر وفیسر کے عہد ہے ہیں:

۱ ـ سابتیه اکاڈ می ایوار ڈ (افسانوی مجموعہ پت جھڑ کی آواز )،بدست ڈاکٹر ذاکر حسین، صدر جمہور پیر ہند ۱۹۷۶ء

۲\_سوویت لینڈنهر والوار ڈ،بدست محتر م اندرا گاند ھی وزیراعظم ہند ۱۹۲۹ء

۳- پر ویز شاہدی کل ہندایوار ڈ'مغربی بنگال اردوا کیڈ می ۱۹۸۱ء

٤ ـ اتر پر دیش ار دواکیر می ایوار ڈبرائے مجموعی ادبی خدمات ۱۹۸۲ء

٥-غالب ايواردُ ١٩٨٢ء

٦-پدم شرى ايوار دُ ١٩٨٣ء

۷\_غالب مود یاایوار دُ'بدست محتر مه اندرا گاند هی'وزیراعظم هند ۱۹۸۴ء

۸\_اقبال سان ابوار ڈ ( حکومت مدھیہ بردیش ) ۱۹۷۸\_۱۹۸۸ء

٩\_ بھارتیہ گیان پیٹھالوارڈ، بدست چندر شیکھر، وزیراعظم ہند • ١٩٩٠ء

\_ بھائی دیر سکھ انٹر نیشنل ایوار ڈ'برست ڈاکٹر شکر دیال شر ما'نائب صدر جمہور ہیے ہند ۱۹۹۱ء

- بھارت گورو'روٹریانٹر نیشنل (غیر معمولیاد بی خدمات) ۱۹۹۱ء

ـ فیلووآف ساہتیہا کیڈمی ۱۹۹۴ء

ے کل ہند بہادر شاہ ظفرالوار ڈ (ار دواکاد می دہلی )،بدست پر وفیسر علی محمد خسر و۔ • • • ۲ ء

ان کی اد بی خدمات پر ہندوستان کاسب سے بڑااد بی اعزاز گیان پیٹے ایوار ڈویا گیاجوان سے پیشترار دومیں صرف فراق گور کھپوری ہی کوعطاکیا گیاتھا۔ قرۃالعین حیدرنے اسمعروف اور معتبر ایوار ڈاوراعزازات حاصل کئے۔اپنی شخصیت اور سوانح حیات کے بارے میں مصنفہ کاخود کہناہے :

''آتم کھاظاہر ہے اپنی پیدائش سے شروع کی جاتی ہے اور چند سطوریا پیرا گراف یاصفحات خاندان کے متعلق۔ میں نے اس کے لیے ۳ سوسال گھنگا لے اور اس سے بھی قبل ابراہیم اور باب عشتار تک۔ کیونکہ مجھے تاریخ سے دلچیں ہے اور میں اپنے عرب،ایرانی، تورانی اور ہندو سانی ورثے کو آپ بیتی میں شامل اور اس کالازم حصہ سمجھتی ہوں۔'' ۲

قرة العین حیدر ہمارے عہد نوکی وہ جدید فکشن نگار تھیں جن پرار دوادب ہمیشہ ناز کر تارہے گا۔ قرۃ العین حیدراوران جیسی تخلیقی صفات و کمالات رکھنے والی شخصیت کسی بھی زبان اور کسی بھی عہد میں صدیوں میں جنم لیتی ہے۔ قرۃ العین حیدرکی وفات ۸۰سال کی عمر میں ۱۲گست ۷۰۰ء (ساڑھے تین بجےشب) کیلاش ہاسپٹل نوئیڈامیں ہوئی۔ جن کی تدفین بعد نماز عصر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دبلی کے اس خاص قبرستان میں ہوئی جہاں علم وادب کی دوسرک عظیم شخصیات دفن ہیں۔ یعنی مختارا حمد انصاری 'عابد حسین 'صالحہ عابد حسین 'غلام السیدین 'غلام السقلدین 'پرو فیسر نورالحسن 'بیگم انیس قدوائی دشفیق ارتحمٰن قدوائی 'سٹاد ظہیر 'مضیہ سبجاد ظہیر وغیر ہ سپر دخاک ہیں۔

قر ۃ العین حیدرنے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر شروع کیااور دیکھتے ، الی کا دب پر پھیل گئیں۔ ان کی شاہ کار تحریوں میرں میرے بھی صنم خانے 'سفینۂ غم دل' آگ کادریا، آخر شب کے ہمسفر، گردش رنگ و چمن، کار جہاں درازہے، چاندنی بیگم ناول وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جلاوطن، آئینہ فروش شہر کوراں، روشنی کی رفتار سینٹ فلوراآف جارجیا کے اعترافات، فقیروں کی پہاڑی، آوارہ گرد، فوٹو گرافر وغیرہ الیے افسانے ہیں جوان کی تاریخ وادب سے دلچپی کی گوائی دیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انھوں نے مشرقی پاکستان (بنگال) کے امیر طبقے کے ہاتھوں غریب محنت کشوں کے استحصال کے خلاف چائے کے باغ جیسی در دناک کہانی قاربین کے سامنے بیش کی اور اس دور میں انھوں نے الگے ''جہنم موہے بٹیانہ کیجو' دجیسی عہد و آفرین کہانی لکھ کرعورت ذات کی حالت و کیفیت' زبوں حالی اور معاشرے کے ایک المیہ کو اس انداز میں تحریر کیاہے کہ یہ تحریر ادب عالیہ کالا فانی کارنامہ بن گئی۔

بہر حال ان کی بے پناہ ادبی خدمات کے اعتراف میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شخ الجامعہ پر وفیسر مشیر الحن نے بچھ اقدامات کئے تھے جن کو عملی جامعہ کچھ اس طرح پہنا یا گیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمیس میں پہنچے کے لیے پہلادروازہ ہے اسے باب' قرق العین حیدر'' کے نام سے زندہ و تابندہ کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ ان کی مستقبل یاد گار کے لیے ایک میوزیم اور لا ئبریری بھی قائم کردی گئی ہے۔ علاوہ ازیں قرق العین حیدر کے نام سے ایک چیئر کا قیام بھی عمل میں آیا ہے۔ تاکہ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف سے آنے والی نوجوان نسل کو بھی قدر شناس کیا جاسکے۔وہ نہ صرف افسانہ و ناول زگار تھیں بلکہ کامیاب مدیر ومتر جم بھی تھیں اس کے علاوہ انہوں نے ناولٹ بھی تحریر کیے۔

قرة العین حیدر کی تخلیقات میں افسانے ، ناول ، ناولٹ ، رپور تاژ ، تراجم اور کہانیاں شامل ہیں۔ ان کے چار افسانو کی مجموعے ہیں جن میں پہلاافسانو کی مجموعہ ''ستاروں سے آگے ''ہے۔ جس میں چودہ افسانے شامل ہیں۔ تیسر اافسانو کی مجموعہ ''پت جھڑ کی آواز ''۱۹۲۹ء میں منظر عام چودہ افسانے شامل ہیں۔ تیسر اافسانو کی مجموعہ ''پت جھڑ کی آواز ''۱۹۲۹ء میں منظر عام پر آیا جس میں اٹھارہ افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ۱۲ ایسے افسانے ہیں جو کسی کلیات یا مجموعہ میں انتہاں نہیں کئے گئے۔

محمود ہاشی اپنے مضمون ''قرق العین حیدر: جدید افسانے کانقطہ آغاز ''میں حیدرکی افسانہ نگاری کے آغاز سے متعلق کچھ اس طرح رقمطراز ہیں:

''قرق العین حیدر کی افسانه نگاری کا آغازاس عهد میں ہواجب بیسویں صدی کی دنیا گئی ذہنی اور سیاسی انقلابات سے گزر چکی تھی۔پرانی بنیادوں پر قائم حقیقتیں لڑ کھڑارہی تھیں، تخلیقی ذہن نئے سوالات اور نئی حسیت سے روشناس ہورہاتھا۔ماضی ایک ویرانے کالینڈاسکیپ بن چکا تھا۔ جس میں سنسان ہوائیں اور عهد گذشتہ کی عظمتوں کے کھنڈرات موجود تھے…دوعظیم جنگوں، ملکی بین الاقوامی سیاست نے انسانی زندگی کی تمام بنیادیں منتشر کردی تھیں۔انسان کا انفرادی وجودریزہ ریزہ ہوکر عدم کے اس افق سے قریب ہوتا جارہاتھا جہاں موت کا سناٹاتھا۔۔۔۔ یہ متعلق انتہائی اضطراب زدہ سوالات''۔

محمودہاشی کے قول سے اتفاق کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ اضطراب زدہ سوالات کی روشنی میں بیسویں صدی کے ادبی منظر نامے کا اگر منظر غائر مطالعہ کیا جائے قوتر قالعین حیدر کا زمانہ ادبی کھاظ سے اس زرّیں دور کا آغاز کہا جاسکتا ہے جہاں ایک تہذیب دم قوڑرہی تھی قود و سری تہذیب اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ظہور پذیر ہورہی تھی۔ تانا شاہی کے سفاک اور خون آلودہ پنچوں سے نجات حاصل کرنے کی تگ دوا ہے و حج پر تھی۔ اس پُر آشو ب ماحول میں قرق العین حیدر نے اپنے تخلیق سفر کا آغاز کیا۔ ان کا تخلیق سفر کم و میش ستر سالوں پر محیط ہے۔ ان ستر سالوں بیں انہوں نے اپنی تخلیقات میں تاریخی حقائق، انسانی نفسیات، معاشر تی ارتباط کے عوامی اور انسانی رشتوں کی قدر ، فطرت کا نئات ، وقت کا جر اور موت کے فلسفے پر پوری زندگی تورد یا۔ وہ نہ صرف فیکار تھیں بلکہ انسانیت کی عظیم فیکار تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے افسانوں میں زندگی کی بھر پور عکائی گی ہے بلکہ پورے فکشن میں اس کی عکائی گی ہے اور آج کی انسانیت کو اپنے ارتقا کی صحیح منز ل دریافت کر انے کی کوشش کی تھیں۔ یہ اپنے پورے فکشن میں ماضی ، حال اور مستقبل کے در میان ایک کڑی کی حیثیت رکھیں ہیں ۔ یہی سب ہے قرۃ العین حیدر کاناول ''آگ کا دریا''در دواد ہیں ایک طرح آج کا اس ان کا طاقت کے ہاتھوں بے بس و مجبور نظر آتا ہے۔ یہ ناول ڈھائی ہز ارسال پر انی ہندوستان کی تاموا نظر آتا ہے یہ ناول ڈھائی ہز ارسال پر انی ہندوستان کی ترجمانی کرتاہوا نظر آتا ہے یہ ناول ڈھائی ہز ارسال پر انی ہندوستان کی تاک کا حاصلہ کئے ہوئے ہے۔ قدیم عہد کی طرح آج کا کا اسان میں و مجبور نظر آتا ہے۔

اسمیں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ قرۃ العین حیدرار دواد ب میں اس گوہر بار شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ہندوستانی ادب کو کئی قیمتی سر مائے سے سر فراز کیااور ساج کو نئی فکراور نئے احساسات عطاکئے۔

ان کاپہلاافسانہ''سینٹ فلوراآف جار جیا کے اعترافات اور دوسرا''روشنی کی رفتار'' یہ طویل افسانے ہونے کے ساتھ ساتھ کئی زمانوں پر محیط ہیں یہی سبب ہے کہ قرۃ العین حیدر کو فکشن نگاری میں کافی مقبولیت حاصل رہی۔انھوں نے کچھ رپور تاژبھی تحریر کئے جو کہ اس طرح سے ہیں۔

الندن ليٹر (''شیشے کے گھر ''میں شائع ہوا) ۱۹۵۴ء

۲\_ ستمبر کاچاند' در چهن هر ور قی د فتر حالو گزشت ( نقوش لامهور ) جون ۱۹۵۸ء

٣- چھے اسیر توبدلہ ہواز مانہ تھا۔ (نقوش لاہور)اپریل تاجون ١٩٢٢ء

۳- کوه د ماند (آج کل<sup>د</sup>نئ د بلی) \_\_\_\_\_

۵\_ گلگشت (گفتگو ‹ بمبئی) \_\_\_\_\_

۲۔ خضر سوچتا ہے یک بابی تمثیل: جہاں دیگر (آج کل 'اردو) \_\_\_\_\_

اسکے علاوہ انھوں نے کچھ تراجم بھی گئے۔

ا۔ ہمیں چراغ ہمیں بروانے (ازہندی جمیس) ۲۔مال کی کھیتی (از میخا کل اعتاد وف)

۲۔ آپس کے گیت (از واسل بائی کوف)

س\_آدمی کامقدر (ازمیخائل شولوخوف)

۷- کلیسامیں قتل (از ٹی<sup>ا ایس ا</sup>لیٹ)

۵\_ تلاش (ازٹرومین کابوٹ)

۲\_بوووكيه

قرة العين حيدرنے بچوں كے ادب سے متعلق بھى كام كياجنكاذ كرپہلے كياجا چكاہے۔انميں تراجم شامل ہيں۔

اسکے علاوہ اپنی کتابوں کے اردو سے انگریزی میں ترجے کئے جو کہ اسطرح ہیں:

ارآگ کادریا(The river of fire

۲۔ آخرشب کے ہم سفر (Fier files in the mist)اسٹر لنگ ۱۹۹۴ء

سیت جیمر کی آواز (The sound of falling leaves)

سم جلاوطن (افسانه) (The Exiles) پاکستان

۵۔اگلے جنم موہے بٹیانہ کیجو (A women's چیتنا پہلی کیشن ۱۹۷۹ء

(Tea garden of sylhat)----نیائے کے بائے۔

اسکے علاوہ بہت سے افسانوں کاانگریزی میں ترجمہ کیا جوامپر نٹ اور السٹر ویکل میں شائع ہوئے۔قرۃ العین حیدر کی مرتب کتامیں جوپریس میں ہیں۔ گزشتہ برسوں کی برف نذر سجّاد حیدر کاروز نامچہ 'ایام گزشتہ (والدہ)اور دوسراسےّ دافضل علی (قرۃ العین حیدر کے خالو)۔اسکے علاوہ آگی کتابوں کے ترجمہ جود وسروں نے کئے اور جو کتا بیں دوسروں نے مرتب کی اختصار نولی کے سبب انکاذ کر نہیں کیا جارہا۔

ان کے شاہ کارافسانوں، ناولوں اور ناولٹوں کابنیادی موضوع وقت کا جر، انسان کی بے چارگی، تنہائی از لی وابدی جلاوطنی اور شدیداحساس ناکامی ہے اس کے علاوہ عورت کا مقدر بھی ہے۔ قرة العین حیدرالیی آفاقی مصنفہ ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی ازم میں مقید ہو کر نہیں لکھا۔ وہ حال کو ماضی کا آئینہ دکھا کرماضی کی بازیافت پر زور دیتی ہوئی نظر آتی ہیں بتا کہ مستبقل کی صبحے پیش الوئی کی جاسکے۔ انہیں تاریخ سے انہوں نے جو کچھ بھی اپنے علم سے صفحہ قرطاس پر تحریر کیا اس میں جنگ وجدل دوعالمی جنگوں، نوآبادیات جاگیر دار طبقہ کا عروج و زوال، ہندو پاک کی تقسیم، مشرقی ہند کی تحریک تاریخ بیات ہوں نے جو پاک موانی نظر نے ان کا موانی تھی کہ تاریخ بھی میں نہیں آتی۔ جن اہل نظر نے ان کا موان نہ کی مثال ابھی تک کہیں دیکھے میں نہیں آتی۔ جن اہل نظر نے ان کا مواز نہ کیا کہتے ہیں بعض جگہ اپنے مغربی پیش رو جیس جوائس اور ور جینا وولف سے بھی آگ نکل گئی ہیں۔ اردوز بان وادب کی نشو نما اور ارتقائی دور بی آن قاد کھا جاتا ہے اور آگے بھی دیکھا جاتا ہے اور آگے ہوں جاتا ہے گا۔



### سيدا شتياق حسين زيدي شهيد

بر"صغیر پاک وہند میں مذہب کے نام پر سیاست یقینی کا شکارہے۔

تاریؒ کے طالب علم جانتے ہیں کہ محمود غزنوی کے میں غیر مسلم شامل تھے۔ مغل بادشاہ کبر کے میں آنے والے بادشاہوں نے اپنے پیشرؤں کی سے ملتان تک بشمول کشمیر حکمر ان تھا۔ اس کی فوج کی کا بینیہ میں کی مسلمان وزیر تھے۔

پھراچانک ایک دورایسا آیا کہ مل جل کررہنے جب فر گل اقتدار کاسورج اس کی نو آبادیات میں برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ نو آبادی ہندوستان کے باشندوں کا آزادی کا مطالبہ تسلیم کر لیاجائے۔ ہندوستان کو تاج برطانیہ کی شرائط پر آزادی دیدی منقسم ہندوستان کے نام نہادلیڈراس فرمیداری کو کوئ تیاری بھی نہیں کی تھی۔راوی کہتاہے کہ

Ishtiaq Hussain Zaidi

ایک غیر فطری عمل ہے جسکی وجہ سے پوراخظہ غیر

اس کشکر میں جو سومنات پر حملہ آور ہواکثیر تعداد نور تنوں میں ہندوؤں کو نمائندگی دی گی تھی۔ بعد اس پالیسی کو جاری رکھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کابل کی کمان مسلمان جرنیل کے پاس تھی۔ رنجیت سنگھ

والےایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوگئے۔ غروب ہونے لگا تومالی مشکلات پیداہوئں اور تاج

دستِ تہیہ سنگ آمدہ پیانِ وفاہے۔ فیصلہ ہوا کہ جائے۔اس مشروط آزادی نے تباہی مچائ۔ غیر نباہنے کے اہل نہیں تھے۔انہوں نےاس کے لئے ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور ساجی و

اصلاحی کار کنوں نے نوّے سال تک ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی۔جب تاج برطانیہ کے نما ئندوں نے دیس ہندوستان کے نمائندہ نیتاؤںاورر ہنماؤں کواعتاد میں لیااور آزادی کی نوید سنائ قوان مور کھوں کے پاس کو کا آئن تھااور نہ انتقال آبادی کوریگولیٹ کرنے کا کوئ منصوبہ تھا۔

ہندوستان کی دیبی آبادی نے بھی کوئ کام ڈھنگ سے نہیں کیا۔ایک غدر بپاکیا تھا۔ سواس میں بھی چھوٹی سی انگلستانی فوج کے سامنے گھنے ٹیک دیئے تھے۔ بعد میں اس کانام ۱۸۵۷ کی جنگ۔ آزادی رکھا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔

سر سیّداحمد خان نے اپنی تصنیف اسبابِ بغاوتِ ہند میں بغاوت کے جو اسباب بیان کئے تھے ان کے بارے میں ایک انگریز مسٹر کئی کی رائے ریکار ڈپر موجود ہے۔ مسٹر کئی نے لکھا تھا"ایس دنیا میں کو کی بغاوت حق بجانب کہی جاسکتی ہے توہندوستان کے مسلمانوں کی بغاوت ہے "۔اس بغاوت کوان لو گول نے ناکام بنایا جو نوے برس جنگ آزاد کی لڑکر اپنی نسلوں کے لئے جاگیریں اور منصب حاصل کررہے تھے۔ ہندوستان کو آزاد ک دینے سے پہلے انگلستان نے شہر شہر اپنے جانشین بٹھادئے تھے۔ گویا آزاد کی ملئے کے بعدان کٹھ پتلیوں نے حکومت برطانیہ کی نمائندگی گی۔ اس کئے فیض صاحب نے اعلان آزاد کی کوشب گزیدہ سحر کہا تھا۔

آخر کار ہندوستان تقسیم ہو گیا۔اچھاہوا۔لیکن بہت خون خرابہ ہوا۔اتن کم مدت میں اتنی زیادہ ہلا کتیں میرے علم میں نہیں ہیں۔بس اس تسکسل میں دہر ہدون بھی متاثر ہوا۔ دہر ہدون رؤساء،راجاؤں اور نوابوں کاشہر تھا۔پندرہ سولہ میل چڑھائ کے بعد مسوری تھا۔ جہاں ہندوستان کے بہترین رہائثی تعلیمی فرنگی کلچر پر بیٹش کرتے اور ہندوستانی سوچ سے فارغ ہوجاتے۔ سیدا شتیاق حسین زیدی خوب تعلیم یافتہ اور زندگی کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے والے انسان تھے۔حلقہ اُحباب میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ہندو،مسلم ،اگریزاور نیپالی جو تھنے میں خنجر دیا کرتے تھے۔لبرل روّیوں کے سچے انسان تھے۔اپنے سب بچوں سے پیار کرتے تھے۔خُشکا نہیں تھے۔خوب ہنتے تھے۔ میں ان کادوست تھا۔احباب جمع ہوتے تو کتابوں اور سیاست پر باتیں ہو تیں۔الیی ہی کسی مجلس میں ان کا ایک جملہ اب بھی مجھے یاد آتا ہے۔

"آپ ہندوستان کو تقسیم کرناچاھتے ہیں؟ضرور کیجئے۔ایک نہیں ایک در جن نئے ملک بنائیں۔لیکن امن کے لئے اس کاوہ تشخص برقرارر کھئے جس کے لئے مغلوں نے بہت دانشمندی سے کام کیا"۔ان کی اس سوچ نے گمنام حلقوں میں ان کے جانی دشمن پیدا کئے۔ نیا نگر،وائسر ائے روڈ کے دوسرے مسلمان مکینوں نے اشتیاق حسین زیدی کواحتیاط کامشورہ دیا۔سب کہتے تھے یہاں کچھ ہونے والا ہے۔اشتیاق حسین زیدی کہتے کہ جو کرناہے ابھی کرو۔وقت نکل گیا تو پچھٹاؤ گے۔ بچے اردو نہیں پڑھ سکیں گے۔

۲ا۔ ستمبر ۱۹۴۷ کومسلمانوں نے ایک پرامن جلوس نکالا۔ معمول کے مطابق اشتیاق حسین زیدی اپنے جیے جمائے آبائ کاروبار کی نگرانی کے لئے دھامانوالہ بازار گئے۔ میں اور مصداق ان کے ساتھ گئے تھے۔ میں واپس آگیا۔ رونق نہیں تھی۔ جلوس پر گولی چلی۔ گور کھار جمنٹ کو تھم دیا گیا تھا کہ دیکھتے ہی گولی ماری جائے۔ سب لوگ عمارت میں بند ہو گئے۔ باہر سے کسی نے نام لے کر یکارا۔ " باہر آجاؤ، ہم تمہیں گھر پہنچادیں گے۔ "

اشتیاق حسین زیدی باہر آگئے باہر گور کھافوجی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔۔سڑک پارکی منز لہ عمارت میں ایک ہندوڈ بنٹل سر جن کاکلینک تھا۔اس کا تعصب مشہور تھا۔ڈاکٹر گیلری پر جھکا ہوا تھا۔اس نے اشتیاق حسین زیدی کو بیکھااور تین فائر کئے۔جب تک اشتیاق حسین زیدی کے سینے کانشانہ لیااور تین فائر کئے۔جب تک اشتیاق حسین کاسانس چلتار ہاانڈا کہر کانعرہ کر فیوکے سائے میں گونجتارہا۔اس روزغالبا" کے سشہاد تیں ہوئی تھیں۔اشتیاق حسین کی باڈی گھر نہیں لاک گی۔سب کو باہر ہی باہر و فن کیا گیا۔شہید کو عنسل اور کفن کی طرورے نہیں ہوتی۔ ہمیں شہید کی قبر کاعلم نہیں ہے۔

بس اس کے بعد سر حد کے دونوں طرف بر داشت کا کلچر واپس نہیں آیا۔ وہ بھی شہیدوں کے ساتھ دفن ہو گیا۔



# واسطى سادات تگبينه

زیدی سادات کی ایک اور شاخ

اس حصے میں زیدی سادات کی ایک اور شاخ، لینی الواسطی کا تذکرہ ہے۔ان میں سے بیشتر افراد محلہ سادات نگینہ میں آباد تھے۔

### واسطى سادات تگيينه

سادات نہثور کے علاوہ سادات نگینہ میں بھی اپنے آباء واجداد کی جنجو کا جذبہ پایاجاتا ہے۔ایک نو دریافت سلسلہ نسب(مرتبہ جناب ابوعبد العدام کہ اسلمعیل صاحب) کے چند صفحات کے مطابق،ان کے مورث اعلی کانام ابوالفرح واسطی بن سید داؤد الحسینی تھا۔ یہ عراق کے ایک مقام واسط سے ہند وستان تشریف لائے تتھے اور ان کے جدامجد تھے ھے حضرت عیسی بن زید،موتم الاشبال۔ یہ بزرگ اپنے مرشد سید نا معین الدین سنجری اجمیری کے ہمراہ ہند وستان تشریف لائے تھے۔حضرت معین الدین سنجری اجمیری کا تعلق سلسلۂ چشتیہ سے تھاجس کے بانی حضرت ابواسحاق شامی کے

<sup>45</sup> حضرت معین الدین سنجری اجیبر کی اپنے مرشد حضرت خواجہ عثان ہار وئی ؒ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گئے تنے اور علم شریعت کے حصول کے بعد انہوں نے جج کافر نضیہ ادا کیا۔اس سفر کے دوران انہیں خواب میں رسالت مآگ سے بشارت ملی:

''اے معین الدین تومیرے دین کامعین ہے میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی وہاں کفر کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے تواجمیر جاتیرے وجو دسے کفر کااند ھیراد ورہو گااوراسلام کانور ہر سو پھیلے گا۔''(سیر الاقطاب ص۱۲۴)

نیندسے بیدار ہونے کے بعد آپ نے چالیس اولیا کے ہمراہ ہندوستان (اجمیر) کا قصد کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کا ٹمس من میں اجمیر تشریف لائے اس سلسلے میں آپ کے تذکرہ نگاروں کے در میان اختلاف پایاجاتا ہے۔ولیسے زیادہ تراس بات پر متفق ہیں کہ آپ ۵۸۷ھ (۱۱۹۱ء کواجمیر شہر پنچے۔ فہ کورہ بالا شجرہ سادات تگینہ کے مطابق سیرسال ۵۸۳ھ تھا اور سلطان شہاب الدین غوری کا دور تھا۔ جناب ابوالفرح واسطی نے چہاتر وڈنامی مقام پر قیام کیا۔ میہ مقام ضلع مظفر نگر میں واقع ہے۔سادات تگینہ کا نسب نجم حسن مجتلی کے تعاون سے سادات نگینہ کا ایک اور نسب نامہ بھی دریافت ہوا ہے۔ اس نسب نامہ میں بھی سادات نگینہ اور سادات بار ہہ کوا یک ہی سلسلہ تسلیم کیا گیا ہے۔

قرۃ العین حیدراپنی سوانح "کار جہاں دراز ہے (جلداوّل، صفحہ ۵۴۷)" میں رقم طراز ہیں کہ حضرت حسن تریذی کہ فرزندا کبرسید علی (گھوڑا بخش) کی شادی سیدہ شوکت النساء دختر سید محمد باقرعامل شاہی سے ہوئی،ان کے بیٹے سید محمد تقی نے سیداسدالعدائیدی کی لڑکی فضیلت النساء سے عقد کیا۔ سیداسدالعدائیدی بھی سر کار سنجل میں عہدہ داراورامر وہے میں تعینیات تھے۔ سادات بار ہہ سے تعلق رکھتے تھے۔

نیز بہ جناب ابوعبد العدامجمد اسلمیل صاحب اپنے مرتب کر دہ شجرہ واسطی سادات نگینہ کے صفحہ ۲ اپر کھتے ہیں کہ ان کے پر داداسید ار شدعلی کی شاد کی نہٹور میں مساۃ عمرۃ النساء دخر سید محرم علی ہے ہوئی۔ جناب ابوعبد العدامجہد اسلمعیل کی آل اولا دلا ہور میں آبادے۔ خودان کی شاد کی بھی سادات نہٹور میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ محرّمہ عفیفۃ النساء مرحو مہبرالحض میرے نانا بن عباس کے بڑے بھائی شبّر حسن کی ہیوہ تھیں۔ نانے شبّر حسن کا انتقال میر کی والدہ تعظیم فاطمہ کی پیدا میش سے قبل ہی ہوگیا تھا گیاں میر کی والدہ صاحبہ لوم حوم ابوعبد العدام میر کی الدہ سے تھا۔ محرّمہ زاہدہ بتول رضوی کی والدہ منیر فاطمہ مرحومہ میرے نانا ابن عباس اور نانی تشبیہ فاطمہ کی عمرز ادم منیر فاطمہ مرحومہ میرے نانا ابن عباس اور نانی تشبیہ فاطمہ کی عمرز ادم تھیں۔

اس کے علاوہ واسطی سادات نگینہ کی سادات سیوہارہ سے بھی قرابت داری تھی۔ چنانچہ میرے کرم فرما میثاق حسین زیدی کی پھو بھی محتر مہ سیدر نیسہ کا عقد بھی مرحوم سیداسرار علی زیدی سے ہوا تھا جن کا تعلق واسطی زیدی سادات نگینہ سے تھا۔ان کی آل واولاد پاکستان کے علاوہ کینیڈا میں بھی مقیم ہے۔

یہ تو تھیں چند نودریافت شدہ قرابت داریال لیکن ان کے علاوہ بھی سادات نہٹور وسادات سیوہارہ پاسادات تگینہ وغیرہ سے بھی رشتے داریال قائم ہیں۔

ان سب حقائق کوید نظرر کھتے ہوئے میں نے واسطی سادات نگینہ کے شجرہ نسب کوسلسلہ سادات نہٹور میں ضم کر کے نسب نامہ سادات بجنور تر تیب دینے کا فیصلہ کرلیا۔ واسطی سادات نگینہ کا شجرہ نسب بھی میرے کرم فرمامحترم خورشیدعالم زیدی کی دریافت ہے۔اس کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد میں اس متیجہ پر پہنچا ہوں کہ :-

جناب ابوعبد المدامجمد اسمعیل صاحب کے مرتب شدہ نسب نامہ میں کچھ اشکال ہے۔ وہ خود بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ، "مدت ہے جب بھی اپنے نسب نامے کود یکھتا تھا تو ہے خیال آتا تھا کہ اگر کل سادات زیدی الواسطی کانسب نامہ ایک جگہ ہوجاوے توبہت ہی اچھا ہو مگر یہ ہونہ سکا۔ "مندر جہ بالاتاریخی حقائق کومد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ سادات گلینہ اور سادات باز ہدکے مورث ابوالفرح واسطی، حضرت عیسی بن زید، موتم الاشبال کی نسل سے تھے۔

<sup>45</sup> http://www.ahlesunnat.net/media-library/downloads/regularupdates/khwajamueenuddin.htm

- اس پیشکش میں اصلاح کی گنجا ئیش ہے کیونکہ حضرت کمال الدین تر مذی رحمۃ اللّٰدعلیہ کاسلسلہ نب غلط درج ہے۔اصل سلسلہ نسب تو حضرت حسین بن زید ذوالد معہ سے ماتا ہے لیکن شاید ترتیب دیتے ہوئے سہواً حضرت حسین اصغر بن حضرت زین العابدینؓ سے خلط ملط ہو گیاہے۔
  - اس شجرہ نسب کے مطابق، جناب ابوالفرح واسطی کی نسل کے ایک بزرگ سید محمد یوسف واسطی نے تکبینہ میں سکونت اختیار کی۔
- پیسلسله نسب نامکمل حالت میں دستیاب تھالیکن برادر عرفان علی زیدی کے تعاون سے اس میں تھیج کے بعد مزید ایک صفح کااضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ۱۳ اصفحات پر مشتمل شجرہ نسب اب نسب نامہ سادات بجنور کا جزین چکا ہے۔
  - تمام اسائے گرامی دائر وں میں درج ہیں جن کو نسبتی خطوط سے منسلک کر کے نسب نامہ ترتیب دیا گیا ہے لیکن تبھی کھاریہ نسبتی خطوط غائب بھی پائے گئے ہیں۔
  - 🗨 اس شجرہ نب میں بھی حسب دستور صرف مر د حضرات کے ہی نام درج ہیں۔ مجھی کبھار چند مقامات کا بھی تذکرہ ہے۔ چندافراد کی تاریخ پیدا کمیش بھی درج ہے۔

ر ہنمائی کی غرض سے میں نے یہ نسخہ کئی عزیز وا قارب کے سامنے پیش کیا تھالیکن مزید واضح اشار وں کا منتظر ہوں۔اب تک میں صرف مصدقہ ہستیوں کا ہی انتخام کر سکاہوں کیکی امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں مزید پیش رفت ہوگا۔ فی الحال میر امقصد صرف اب تک کی تحقیقات سے آگاہ کر ناتھا۔ واسطی زیدی سادات کے سلسلہ نسب نے تحقیق کے بنے در وازے کھول دیے ہیں۔ میر ک دیرینہ خواہش تھی کہ سادات بجنور کے سلسلہ نسب میں سادات سیوہارہ کے ایک بزرگ رونق رفتا اس المارات کی ایک کے سلسلہ سادات نہوں سے تھالیکن ان کے ایک بزرگ چاند علی سیوہارہ میں آباد ہوگئے تھے۔اس کے علاوہ سیوہارہ میں اور مہوئے تھے۔اس کے علاوہ سیوہارہ میں اور مہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سیوہارہ میں اور مہوئے تھے۔

موجودہ نب نامہ ہبر حال سادات بجنور سے تعلق رکھنے والی ان تمام ہستیوں کو شامل کرکے ترتیب دیا گیا ہے جن کے جدا مجد حضرت حسن زید شہید ٹے تھے۔اس سلسلے میں کوئی جنسی امتیاز نہیں برتا گیا ہے۔ مکمل نسب نامہ کے اندراجات کے مطابق، سادات بہنور کی بھی ہستیوں کی پیدا کیش بھی تھید ، نسب نامہ کے اندراجات کے مطابق، سادات بہنور کی خانواد ہے بھی مختلف مقامات سے نہلور منتقل ہو گئے اور باہمی قرابت داریاں قائم کرلیں۔ ممکن ہے یہ سلسلہ اب بھی جاری ہولیکن موجودہ حالات میں بیہ تفریق کوئی خاص ابھیت نہیں رکھتی۔

اس موقع پر میں ایک نودریافتہ شجرہ سادات نگینہ (مرتبہ مرحوم عباس علی بن شریف علی) کاذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ شجرہ نسب حسن مجتنگی کے تعاون سے دریافت ہوا ہے اور کئی متعلقہ قرابت داروں نے بھی اپنے آباء واجداد کی اس سلسلے سے وابستگی کی تصدیق بھی کردی ہے۔اس لئے میں نے اس شجرہ نسب کو بھی اپنے اندراجات میں ضم کردیا ہے۔



# ر ضوى سادات تركوله

حيينى سادات كى ايك اور شاخ

اس جھے میں حسینی سادات کی ایک اور شاخ، یعنی رضوی کا تذکرہ ہے۔ان میں سے بیشتر افراد ترکولہ میں آباد تھے۔

### ر ضوی سادات تر کوله

تر کولہ قصبہ نہٹور کے قریب ایک قریہ ہے۔ یہاں پر زیادہ تررضوی سادات کی اکثریت ہے جن کی نہٹور کی سادات سے کئی قرابت داریاں قائم ہیں۔ان کاسلسلہ نسب حضرت عبدالعد (معروف حسین) بن علی رضابن مولی کا ظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے ماتا ہے۔المشجرالوا فی (تالیف حسین ابوسعید موسوی) میں بھی ان بزرگ کاذکر ہے۔ تقسیم ہند کے بعدر ضوی سادات کے بیشتر افراد پاکستان منتقل ہوگئے۔ان میں سے کچھ بزرگوں نے اپنانسب نام محفوظ رکھالیکن چندشاخیں ایسی بھی ہیں جن کے انساب میں تسلسل بر قرار نہیں رہ ساکہ تحقیقات سے ثابت ہے کہ مرحوم ہاشم رضوی نے ایک نقل بیں بہت سے نام اور نسبتی خطوط واضح نہیں ہیں۔اس کے باوجود، بیشتر افراد کے اعقاب کے تعاون سے کئی سوقرابت داروں کی شاخت ہو چکی ہے اور بیسلہ مادر کے درور کے سادات ترکولہ مندر جہذیل بزرگوں کی نسل سے ہیں:

1-مرحوم قربان علی تقوی 2-مرحوم زند علی تقوی 3-مرحوم ثمد غازی رضوی 4-مرحوم فرخ حسین رضوی

مجھے نسب نامہ کے سلسے میں کچھ ضروری معلومات برادرامجد حسین زیدی (نہٹور) کے تعاون سے بھی دستیاب ہوئی تھیں۔سادات تر کولہ کے کئی بزر گوں نے لاہور میں سکونت اختیار کرلی تھی لیکن ان میں سے کچھ افراد کراچی میں بھی مقیم ہیں مگر کئی خانوادے اب بھی بھارت میں رہا نیش پذیر ہیں۔

شجرہ سادات امر وہہ کے اندراجات کے مطابق، مرحوم زند علی اور قربان علی دراصل حضرت امام تقوی کی اولاد میں سے ہیں۔اس لئے ناموں میں تشجیح کردی گئی ہے۔اس کے علاوہ، مرحوم ریاست حسین کی یاد داشتیں بھی مدد گار ثابت ہوئی ہیں لیکن ند کورہ بالا بزرگوں کی آل واولاد کے تعاون سے بیرضوی اور تقوی سلسلہ نسب مکمل ہو گئے ہیں۔



## نقوی (واسطی) سادات، نهشور

حسينى سادات كى ايك اور شاخ

اس جھے میں حسینی سادات کی ایک اور شاخ، یعنی نقوی (واسطی) سادات کاتذ کرہ ہے۔ان میں سے بیشتر افراد محلہ رسولداراں، نہٹور میں آباد تھے۔

### نقوی (واسطی)سادات، نهٹور

مرحوم ریاست حسین کی یادداشتوں کے مطابق، نقوی (واسطی) سادات نہٹور کے بزرگ احسان العدایا ثنا العدام وجہ سے نہٹور تشریف لائے تھے۔وہ سنجل سرکار کے مگاشتے تھے اور محلہ رسولداران، نہٹور میں قیام پذیر ہوئے تھے۔سادات امر وجہ کے اندراجات میں بھی احسان العداکا امر وجہ سے تعلق ثابت ہے۔سادات رسولداران سے ان کی کثرت سے قرابت داری کے سبب مرحوم ریاست حسین نے اس خانوادے کے متعلقین کے کئی مشجرات اپنی یاد داشتوں میں درج کیے ہیں۔ جعفر علی زیدی رسولدارکی اہلیہ بھی ان ہی بزرگ کی دختر تھیں۔اس کے علاوہ، تذکرہ سادات نہٹور کے مصنف مرحوم عابد حسین کی زوجہ اول اور زوجہ ثانی بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔

میرے اندراجات میں بھی نقوی (واسطی)سادات کے گئی نام موجود تھے لیکن قدیم مخطوطات اور قرابت داروں کے تعاون سے یہ شجرہ نسب بھی اب مکمل ہو گیا ہے۔





## زيدى سادات رسولدار، نهطور

حسینی سادات کی ایک اور شاخ

اس جھے میں حسینی سادات کی ایک اور شاخ ، لینی سادات رسولداران کاتذ کرہ ہے۔ان میں سے بیشتر افراد محلہ رسولداران ، نہٹور میں آباد تھے۔

### زيدى سادات ر سولدار ، نهطور

محترم آغاعبدالرافع گردیزی کی تحقیق کے مطابق، خاندان رسولداران کے اصل مورث میر سیدابوالقاسم ضیاءالدین علی الزعیم زیدی الواسطی تتھے جو جلال الدین خلجی کے دور (۱۲۹۰–۱۲۹۲ء) میں واسط (عراق) سے ہندوستان تشریف لائے تتھے۔ بعدازاں،ان کے اخلاف میں سے میر علاءالدین دبلی منتقل ہوگئے تتھ لیکن ان کے اعقاب میں شامل میر روش علی سولدار منل بادشاہ محمد شاہ کے عہد حکومت (۱۷۹۱–۱۷۲۸ء) میں رفیق السید حسین ابوسعیدہ الموسوی) میں میر سید حکومت (۱۷۹–۱۷۲۸ء) میں رفیق السید حسین ابوسعیدہ الموسوی) میں میر سید ابوالقاسم ضیاءالدین علی الزعیم زیدی الواسطی کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بزرگ حضرت حسین ذی الدمعہ بن زید شہید کی نسل سے ہیں۔



میرےاندراجات میں بھی شبیبہ خاتون بنت ریاست حسین زیدی رسولدار (زوجہ توحید حسین ولد فیض جعفر زیدی) کاتذ کرہ موجود تھا مگراب سادات رسولداران کاسلسلہ نسب مکمل ہو گیاہے۔۔



## خاندان دانشمندان (تقوی سادات)، نهطور

حسينی سادات کی ایک اور شاخ

اس جے میں حسینی سادات کی ایک اور شاخ، یعنی تقوی سادات کا تذکرہ ہے۔ ان کے مورث اعلٰی زید پورسے نہٹور تشریف لائے تھے مگران کے اخلاف میں شامل مولاناسید محمد اشرف نہٹور سے امر وہہ منتقل ہو گئے (شخقیق الانساب مؤلفہ محمود احمد عباسی، دہلی)۔

### خاندان دانشمندان (تقوی سادات)، نهٹور

تحقیق الانساب (مؤلفہ محموداحمدعباسی و دبلی) میں خاندان دانشمند کا تفصیل سے تذکرہ درج ہے۔اس خاندان کے چشم و چراغ مولانا محمداشر ف عہد جہا گیبری میں نہٹور سے امر و ہہ نتقل ہوگئے تھے۔اس بات کی تصدیق سادات امر و ہہ کے اندراجات سے بھی ثابت ہوتی ہے۔مولانا محمداشر ف کی اولاد کی قرابت داری تر نہ کی زیدی سادات سے ثابت ہے اور میر سے اندراجات میں بھی اس خاندان کی کئی شخصیات کا ذکر پہلے سے ہی موجود تھا۔اس سلسلے میں سب سے پہلانام سعد العدلا یاسعادت العدل) کا تذکرہ منقول ہے جو مولانا محمداشر ف کے اخلاف میں شامل تھے۔ان منقولات کا سادات امر و ہہ کی روایات سے مقابلہ کر کے میں نے اس خاندان کا سلسلہ نسب بھی مکمل کر لیا ہے۔

#### تحقیق الانساب (مؤلفه محمود احمد عباسی، دہلی)

خاندان والشمندان: اس خاندان كي مورث مولانا سيد محر اشرف دانشند بن سيد سعيد خال عهد جہا تگیری میں نہٹور (ضلع بجنور ) ہے امروبہ آئے۔ بزرگوں کا وطن زید پور ( اودھ ) تھا، جہاں ہے ان کے اجداداولاً جو نپور پھر جو نپور سے نہٹور چلے آئے تھے،سلسلہ نسب موی مبرقع بن محرتقی بن امام علی رضا سے بایں طریق متصل ہوتا ہے۔مولا ناسیدا شرف بن سیدسعید خاں بن محد بن داؤد بن خیرالدین بن علاء الدين بن زين الدين بن يوسف الدين بن عبدالمجيد بن حسن بن داؤد بن زيد ثاني بن عبدالعزيز بن ابراہیم بن محمود بن زید بن عبداللہ بن یعقوب بن احمد بن محمد الاعرج بن احمد بن موسیٰ مبرقع مذکور۔ صاحب آئینہ اودھ نے سادات زید یور کا جہاں ہے اس خاندان کا نکاس بتایا جاتا ہے،سلسلہ نسب بیچریر کیا ہے زید بن عبداللہ بن یعقوب بن احمد بن حمد بن حسین بن امام محرتقی 'لیکن از روئے کتب انساب بیہ سلسلہ نسب صحیح نہیں ہے، کیونکہ محرتی ندکور کا عقب علی تقی اور موسیٰ مبرقع سے باقی رہا، آپ کے کوئی فرزند حسین معقب نہیں برخلاف سادات زید پور کے سادات دانشمند حسین بن امام محرتقی کے بجائے احمد بن مویٰ مبرقع بن محرتقی ہے متصل کرتے ہیں، کیکن جوسلسلہ نسب ان کانخیۃ التواریخ میں شائع ہوا ہے وہ محمد بن موی مبر قع ہے متصل ہوتا ہے حالانکہ حسب تصریح کت انساب عمدۃ الطالب وغیرہ محمد بن موی مبر قع سے سلسلنسل باقی نہیں رہا۔ رسالہ زید بیداور تاریخ واسطیہ میں بیسلسلہ اس طرح درج ہے۔ زید بن عبدالله بن يعقوب بن احمه بن مجمداعرج بن احمه بن موسىٰ مبر قع مذكور ـ اس سلسله كا ثبوت اگر قديم شجره ہائے نب سے مل جائے اور بدا مربھی ثابت ہوجائے کدائی عبداللّٰد بن مجدالاعرج کے کوئی فرزند یعقوب نام تھے تو پیسلسلہ نسب صحیح اور کتب انساب کے مطابق ہوگا۔ بہر حال اس خاندان کی سیادت تواتر اور شہرت کی بنا پرمسلّم ہے۔اس خاندان کی قرابتیں بھی دیگر سادات فاطمی خصوصاً اولا دشاہ ولایت و قاضی زادگان وغیرہ ہے ہوتی آئی ہیں،ان میں عہد سابق سے علماء وفضلا وارباب باطن ہوتے رہے۔بعض اشخاص نامورمنصب داروجا گیر داربھی ہوئے۔





جمال ہمنشیں در من اثر کر د و گرنه من ہماں خاکم که ہستم

اس حصے میں نیاز مند کی فرمائیش پر محترم خورشید عالم زیدی اور محترم میثاق حسین زیدی نے اپنا تعارف خود بیان کیاہے

### میری کهانی میری زبانی

### کموڈور (رٹایئرڈ) سید محد خور شیدعالم زیدی پاکستان بحریہ

نہٹور میں چند خاندانوں کے علاوہ، تمام سادات سید حسن نہٹوری کی اولاد میں سے ہے۔میرے والدین بھی اس میں شامل ہیں۔ سیّد حسن نہٹوری کے آباواََجداد (میر سیّد کمال الدین ترمزی) وسطایشیا سے تبلیغ دین کے لئے 1911ء میں ہندوستان آئے تھے۔

میرے دادا(کیپٹن سیّد غُلام معین الدین حسن)اور دادی (سیّدہ تائید النساء دختر حافظ محمد سعیداور اصلاح النساء) دونوں کا تعلق نبٹور سے تھا۔ ریاست پر یوہ کی فوج کے سپاہ سالار ہونے کی وجہ سے اُن کا خاندان بریوہ شیم مقلہ ۱۹۲۳ء میں خاندان کی روایتی دستور کے مطابق والدین کی شاد کی نہٹور میں ہوئی۔ شادی کے بعد والدہ (سیّدہ راضیہ خاتون وَختر سیّدا عجاز حیدر پسرِ بُزرگ سیّد جال الدین حیدراور سیّدہ مسرور فاطمہ وَ ختر سیّد عبد العزیز اور محفوظ اُنسا اُمنیر علی اُریوہ آگئس۔ بریوہ کی پسماندہ آئی۔ ۱۹۲۹ء میں نیاخاندان بدایوں منتقل ہوگیا جہاں والدصاحب (سیّد محمدعالم) کو حافظ صدیق میسٹن اسلامیہ ہائی اسکول میں استاد کی نوکری مل گی تھی۔ اس شہر میں ۱۸ اسالہ قیام کے دوراں ہم سات بھائی [عاصم ، حاتم ، مصطفے ، میں۔ خور شیر ، اسلم (بادشاہ )، آگر م (قمر )، اعظم ] اور دو بہنیں [صبیحہ (رانی )، ہراگ گرو) نے والدین اور بڑی بہن نورافشاں (بابی۔ یبیدائش نہٹور) کے خاندان میں شمولیت کی۔

ایک زراعتی ضلع ہونے کی وجہ سے بدایوں میں ایک انائ منڈی بھی ہے۔ ماضی میں سے دارالخلافہ بھی رہ چکا ہے۔ یہاں مٹس الدین اکتش کی بنوائی ہوئی علیشان جامعہ مسجد شہر کے وسط میں واقع ہے۔ چند ہزار کے شہر میں زیادہ ترایک دو سرے کولوگ اگر تفصیلی نہیں تو سر سری طور پہچانے ضرور سے ہدایوں میں اسلام کا کافی اثر تھا۔ شہر اورائس کے اطراف میں بہت سے مزارات ہیں۔ اس کو مدینتہ اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دو مزار زیادہ مشہور ہیں لیتی بڑے پیرصاحب اور چھوٹے پیرصاحب حضرت نظام الدین اولیا یہاں ہی پیدا ہوے سے اور اُس کے والد (احمہ بدایونی) بھی وہاں ہی مدفون ہیں۔ بہت سے نامورشُمرا کا تعلق بدایوں سے ہے (مثلا: فافی بدایونی، شکیل بدایونی، شکیل بدایونی، اور فگار، عصمت چغنائی، شبنم رومانی، وغیرہ) چناچے اِس کو مدینتہ شخرا بھی کہا جاتا ہے۔ آئے دن مشاعرے منعقد ہوتے سے ۔ تھیم سے پہلے بدایوں میں شامل ہوتا۔ کا نگریس کاد فتر برابر سے ۔ کران میں تھا۔ میں مسلم لیگ کے ساتھ سے سے میں مسلم لیگ کے ہر جلے جلوس میں شامل ہوتا۔ کا نگریس کاد فتر برابر سے ۔ کران میں کودعوت دی تھی۔ گانہ ھی کے قتل تک حالات حسب معمول رہے۔ شرنار تھی سکھوں کے آنے بعدوہ سکون ختم ہوگیا۔ آس پاس کے عہد یدارون نے 18 الگت کو بھارتی پر پم لہرانے کئے والد صاحب کودعوت دی تھی۔ گانہ ھی کے قتل تک حالات حسب معمول رہے۔ شرنار تھی سکھوں کے آنے بعدوہ سکون ختم ہوگیا۔ آس پاس کے عہد یدارون نے 18 الگت کو وقعات ہونے گئے جے۔

میٹرک کے بعد بڑی بہن (باجی نورافشاں) پہلے علیگڑہ اپو نیور سٹی اوراس کے بعد آگرہ میڈیکل کالج چلی گئں۔ دونوں بڑے بھائ بھی میٹرک کرکے علیگڑہ مسلم پو نیور سٹی میں داخل ہو گئے۔ بہ دستور تقسیم، پوچھنے پر باجی نے تعلیم جاری رکھنے کے لئے پاکستان انتخاب کیااور کالج کے باقی مسلمانوں کے ساتھ پاک فوج کے دستے کی حفاظت میں لاہور کلا سرکھ کے ہواب پو نیور سٹی کہلاتا ہے) میں پڑھائی جاری رکھی۔ بدایوں میں اِس کی اطلاع اُن کا خط جو لاہور سے چند ہفتوں بعد ملا۔ چند دنوں بعد علیگڑہ والے بھائیوں کو معلوم ہوا جب وہ چھٹیوں پر بدایوں آئے۔ والپی پر متجھلے (حاتم) تو علیگڑہ بھٹی گئے مگر بڑے (عاصم) بذریعہ بجری جہاز، بھی اور کراچی ہوتے ہوئے لاہور بیٹیج گئے۔

گھر کے دوبڑے بچّں کا اتناد ور چلا جانا والدین کے لئے تھٹن تھا۔ والدہ کی بیچینی محسوس کرتے ہوئے، والد صاحب نے لاہور روا گی کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ لے جانے والا سامان لے کربذریعہ ٹرین کے جنوبی راستہ بچا نیر اور جیسلمیر (راجستان بھارت)، کھو کھر ایار (پاکستان) لاہور کے لئے روانہ ہوگئے۔ وہ انتہائی خوش کے لحات مجھے اچھی طرح یاد ہیں جب دو(۲) دن ریکستانی علاقہ سے گزرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہماری ٹرین پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہر حال ہم سب نے غیریت سے پاک سرنر مین پر پہنچنے کا باری تعلی کا شکر اداکیا۔ جہنم سے لکل کرہم از ض جنّت میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہر حال ہم سب نے غیریت سے پاک سرز مین پر پہنچنے کا باری تعلی کا شکر اداکیا۔

حیدر آباد سندھ میں ٹرین بدلتے ہوے کے مئی ۱۹۴۸ء کو ہم لاہور پنچے۔ بدایوں کے مقابلے میں لاہور ایک بہت بڑا شہر تھا، گریہاں بھی نکاس کے لئے کھلی نالیاں تھیں۔ گو کہ یہ علاقہ وسطی شہر سے قریب تھا گرصفائ کے لحاظ سے اپھتانہ تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ہال روڈ پر دوسر اچار منز لہ مکان ایک اور خاندان کی شراکت کے ساتھ الاٹ ہوگیا۔ ہال روڈ میں ابھی چنداہ ہی ہوئے تھے کہ ڈیرہ اسمعیل خان میں والد صاحب کو ۱۲ ایکٹر زرعی قطعہ الاٹ ہوگیا۔ چنانچہ ہال روڈ کامکان چھوڑ کر ساراخاندان (سوائے نور افشاں بابی کے )ڈیرہ اسمعیل خان منتقل ہوگیا۔ والد کو کاشکاری کا کوئ تجربہ نہ تھا۔ دوز گار آؤل شرط کے طور آنہ میں نوکری کرتی ہوئے بھی نمین رینی تھی اور معقول پائی آسانی سے دستیاب نہ تھا گو کہ دریا سندھ شہر کے برابر سے گزرتا تھا۔ بہر حال تھیم کے بعد سارے ہندو چلے گئے تھے۔ معلے ملے خلے کا فیلیڑے تھے۔ اُن میں سے ایک چار امر منزلہ مکان الاٹ ہوا ہمارا مسکن تھہرا۔

لاہوراورڈیرہ اسمعیل خاں کے قیام کے دوُران نورافشاں باجی نے ۱۹۴۹ء میں MBB پہلی دفعہ میں پاس کر لیااوراس طرح خاندان میں اوّل خاتون ڈاکٹر ہونے کااعزاز حاصل کیااورآر می میڈیکل کور میں شامل ہو گئن۔اُن کوماری پورکے اڈے پر تعینات کیا گیا جہاں ایئر ہیڈ کوارٹرز بھی واقع تھا۔نورافشاں باجی کاساتھ دینے کے لئے دونوں بڑے بھائی بھی ماری پورآ گئے، باقی ہم سب والدین کے ساتھ ڈیرہ اسمعیل خان میں رہے۔ قرۃ العین حیدر(عُرف عینی(Anne)۔میری والدہ کی سگی چیازاد بہن ) بھی اس عرصے میں ہندوستان سے ہجرت کرکے بابی کے پاس رہنے لگیں۔ ۱۹۵۰ء میں بابی کوچار کمروں والا فلیٹ مل گیا۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ دوگھروں کے خربچ اور میلوں کی دوری سے بچاجائے۔ڈیرہ اسمعیل خان کی زمین اور مکان کو خیر باد کہااوراس طرح تین سال بعد ۱۹۵۰ء میں خاندان دوبارہ ماری پور میں کیجاہو گیا۔

نو جوانوں کو فضائیہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ایئز اسکاؤٹ مہم ماری پور میں بھی جاری تھی جس میں اسلم (باد شاہ) اور میں شامل ہوگئے۔ اِس میں پُر کشش مشاغلِ شامل بتھے، جیسے، گلائڈنگ (Gliding - Flying engineless aircraft )۔ سال میں ایک مرتبہ، تین ہفتہ کا گلائڈنگ کیمپ پاکستان کے کسی اور میں میں ہوتا۔ پانچ سال کی شمولیت میں مجھے راولپنڈی، پشاور، پارہ چنار اور تین مرتبہ کوئیٹہ کی سیر کرنے کے موقعے ملے۔ کوئیٹہ میں، میں نے ۵۰۰ اُفٹ کی اُنچای (بغیر انجن کے )حاصل کرنے کارکار ڈبنایا جو شاید آئے بھی قائم ہے۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ ۵۰۰ اُفٹ سے زیادہ بُنٹندی پر جواباز کو آسیجن لینالازم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ میں جہاز پر اکیلا تھا ااس لئے تنبیہ دینے اور روکنے والاکوئ نہیں تھا۔ میرے جہاز میں آئیسجن نہیں تھی۔ دل تو بہت چاہ رہاتھا کہ جہاز کو اور اوپر لے جاوں مگر آئیسجن دستیاب نہ ہونے کی مجبوری کے وجہ سے مجھے اور بلندی پر جانے کا سنہری موقع جھوڑ کر جہاز کو تیجائار ناچا۔

۱۹۷۹ء میں بڑے، عاصم بھائ اُورینٹ ایر ویز (Orient Airways) میں چلے گئے۔ ۱۹۵۲ء میں بھلے، حاتم بھائ فوج میں داخل ہو کر کاکول چلے گئے۔ مجھے ہوئے میں کالج میں واخلہ لے لیا۔ میر ااسکول پاکستان میشنل ہائی اسکول کھارا در میں (میری ویدرٹاور کے قریب) تھا؛ جے ایک گجراتی صاحب چلار ہے تھے۔ تقریباً سارے اُستاداور طلبہ گجراتی سے اُس کا فوری کے لئے کلات تھیں۔ اُن کافی مہنگا سودا تھا۔ گھر سے روانگی صبح پانچ ہجا اور واپھی شام چار ہجے کے لگ بھگ۔ عیسائی مشنری سنیٹ پیٹرک اسکول کی شاخ ماری پور میں میں بھی تھی جہاں مجھ سے سب چھوٹوں کے لئے کلاس تھیں۔ اُن سب کا داخلہ وہاں ہوگیا۔ خالہ عین ۱۹۴۹ء سے ۱۹۵۷ء تک ہم لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اِس عرصے میں میری یاد داشت کے مطابق انہوں نے کی اُفسانوں کے علاوہ کئٹ : (پت جھڑکی آواز)، (میرے بھی صنم خانے)، (صفینیہ غم پول)، (سیتا ہرن)، (شیشے کا گھر)وغیر ماری پور ہی ساکھیں۔

تقلیم کے بعد کرا چی کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دریالیاری کے ثالی علاقہ میں کا شکاری ہوتی تھی۔ ۱۹۵۲ء میں یہاں دو نیئ آبادیوں کے منصوبے بنام ناظم آباد اور لالوکھیت بنائے گئے۔ والد صاحب نیر ہوائی تھی کی ان تھی کرائی تھیں گزار اتھا۔ گر والدہ کے اصرار پُرایک پلاٹ ناظم آباد میں لے لیا۔ مکان بنانے کے لئے پینے کی کمی تھی۔ ٹھیکہ پر بنوانااور مہدگا پڑتا۔ یہاں پھر والدہ بی نے ہت دکھائی اور مکان اپنی گر آن میں بنوانے کا بیڑا ٹھانے کا اعلان کر دیا۔ تعمیری سامان شہر سے لاناپڑتا تھا۔ کھایت شعاری کے لیے ساری خریداری والدہ خود کرتی تھیں۔ وُوراند لی دیکھی کہ سرمایہ مشکل سے ایک منز لہ کا تھا گر تین منز لہ کی بنیاد کا ارادہ کیا جو مخلص راج کے مشورے پر چار منز لہ کی بنیاد ڈلوای، اور آج ممارت تین منز لہ ہو چی ہے۔ بہر حال، ایک سال کی جدوجہد کے بعد مکان تیار ہو گیا۔ بڑے، عاصم بھائی شخصہ مکان میں منظم ہو گئے کیو نکہ یہاں سے اُن کے کام کی جگہ (کرا ہی ہوائ اور آبی ہوائ اور کیا جو گئے مکان میں اس پاس کے رہائش جن سے ان کے کام کی جگہ در کرا ہی جو گئے بلالیا۔ والد کی طرح والدہ بھی بہت ملنسار تھیں۔ ناظم آباد میں آس پاس کے رہائش جن سے آبی دوستی ہوگی تھی، اُن سے میل جول جاری رکھا۔ اُنہی میں سے عاصم بھائی کے لئے دہاں، کے سے جر سے) بھی ڈھونڈلی اور ۱۹۵۱ء میں شادی کر وادی۔ ۔ سے جر سے) بھی ڈھونڈلی اور ۱۹۵۱ء میں شادی کروادی۔ ۔ سے جر سے) بھی ڈھونڈلی اور ۱۹۵۱ء میں شادی کروادی۔

۱۹۵۳ء میں مجھ سے بڑے، مصطفی نے کراپی شپ یارڈ میں اپر نمٹس ہوگئے۔ مگر کچھ عرصے بعد ہی بہتر مستقبل کے لئے مرچٹلا نیوی میں شامل ہوگئے اور جرمنی میں جہاز پر تعینات ہوگئے۔ ماری پور میں رہتے ہوے ، انٹر کے بعد ۱۹۵۳ء میں (پیُکی سے ) میں نے اپنے پہندیدہ پشنے فضائیہ میں پاکٹ کے لئے امتحان دے دیا۔ پاس ہونے پر (Inter Services Selection Board) آئے۔ ایس۔ ایس۔ بی کا کام راسلہ جب گھر آیا تو والدہ نے باز پُرس کی اور قطعاً جازت ندر سے کا فیصلہ کن اعلان کردیا۔ آگئے موقعہ طغے پر بحر سے کا امتحان دیا جس کے لئے اجازت مل گئی۔ ISSB میں انٹی (۱۹۵۰مید وار آئے۔ سے جس میں بحریہ کے چالیس امید وار تھے۔ کراپی میں چھتیں نے تحریری امتحان دیا تھا مگر صرف دو (علیگڑہ کے صفدر علی اور میں ) کوہاٹ آئے تھے۔ آختنام بَر بحریہ میں شمولیت کے لئے صرف چار [شیم احمد خالد (مجبرات) ، کراپی سے صفدر علی اور میں آگامیاب ہوئے۔

مطلع کی گُزار بخ۵مئ ۱۹۵۱ء کو میں نے منوڑہ جزیرہ میں واقع نیول کیڈیٹٹرینگ اسکول میں رپورٹ کردی۔ یہاں نیوی کے آٹھ مخصوص غیر آشنامضامین کے علاوہ پوراد وسالہ انٹر کالج کا کورس ایک سال Britannia Royal Naval میں پورٹ کردی۔ یہاں نیوی کے آٹھ مخصوص غیر آشنامضامین کے علاوہ پوراد وسالہ انٹر کالخ اس انگلتان کے Britannia Royal Naval میں پورکروادیا گیا۔ دوزانہ کشتی رانی بھوٹے سے شہر Dartmouth کے قریب ایک پہاڑی پرواقع ہے۔ یہاں برطانیہ کے تمام باد شاہت کے مرداُمیدوار بھی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ کالج میں تقریباً ٹھ سوز پر تربیت ہے، جن میں چھالیس (۴۷) پاکستانی، اٹھارہ (۱۸) سرک کالتی میں انگل کا کہ میں تقریباً ٹھ سوز پر تربیت ہے، جن میں چھالیس (۴۷) پاکستانی، اٹھارہ (۱۸) سرک کیا تین سیماہی ٹرم وہوں کے تو مسال بھی اور انٹر میں دوسال لگاکر) یہاں پہلے تین ماہ میں پوراکروادیا گیا۔ باقی دوسال بھی اور کارس جاری رہی۔

میرے انگلتان روانگی سے پہلے ۱۹۵۷ میں نورافشان باجی کی شادی، قائدا عظم کے مسلم لیگی ساتھی، گیا بہار کے سید حسین امام کے بڑے صاحبزادے سیدمظہر علی امام سے ہوگی تھی۔اِس لئے خالہ عینی نے گور نمنٹ رہائشگاہ گار ڈن روڈ پراپنے لئے مکان الاٹ کروالیااور وہال مُنتقل ہو گئس۔

جب میں تربیت کممل کرکے سمبر ۱۹۵۹ء میں آنگستان سے واپس آیا توہاری پور میں سب کوایک آٹھ کمروں والے گھر میں پایاجو پچھلے والے چار کمرے والے کے برابر میں ہی واقع تھا۔ شادی نہ ہونے کی وجہ سے میری رہائش جہاز پر ہی تھی۔انگستان سے واپسی کے چند ہاہ بعد میرے جہاز طغر ل کامنیا، فلیین میں SEATO کی مشقوں کے لئے جاناہوا۔معمول کے مطابق بحریہ جہاز وں کے بیر ونی دورں پر آرمی اور فضائیہ سے ایک ایک افسر مدعوکر تی ہے۔طغر ل پر فلائٹ لفٹنیٹ عابد اور دوسرے (ٹیپوسلطان) پر کیپٹن سر فراز آئے۔فلائٹ لفٹنیٹ عابد کو میں ہاری پورسے جانتا تھااور دوستی جسی تھی۔کو کمہواور سنگا پور میں مختصر قیام کرتے ہوئے ہمایک ہفتہ میں منیلا پنچے یہی ہماراوا کپی کاراستہ بھی تھا۔ کراچی سے سنگالور کی واپسی تک سمندر معمول سے بہت زیادہ پُر سکون رہا۔ سنگالور سے روانگی شام کو ہوئی۔ چند گھنٹوں کے بعد جیسے ہی جہاز آبنائے ملاکا (Malacca Straits) سے کھلے بحر ہند میں واخل ہوئے سمندر کے تیور بدل گئے۔ قد آور لہروں (۲۰ سے ۲۵ فُٹ بُلند) کی وجہ سے جہاز میں جیانا پھر ناتودر کنار کھڑا ہونا بھی مشکل ہوگیااور باور چیپوں کو کھانا پکانے تک میں بھی وُ شواری ہور ہی تھی۔ کو لمبو پینچے تک تین را تین اور دود نوں تک مسلسل بھی کیفیت جاری رہی۔

طغر ل میں ڈیڑہ سال قیام کے بعد میر اتباد لہ دوسر ی جنگ۔ عظیم کی ساختہ گن بوٹ SDML سے اس کا بیس چٹا گانگ میں تھا۔ یہ ایک چھوٹی مسکے کشتی دریاوں لئے موزوں ہوتی ہے۔ صرف ایک افریم ہوتا ہے، باتی عملہ دیتن کپتان کو اپنی مرضی چلانے کی پوری آزادی۔ کمان سمجھالنے کے فوراً بعد مجھے کھلناجانا پڑا جہاں سمندر میں پاکٹن والے جہاز ذوالفقار کے کام میں مدد کر کی تھی۔ شوئ قسمت، چٹاگا نگ سے نگلنے کے چنر گھٹے بعد ہی دومیں سے ایک انجن بند ہو گیا۔ بہر حال ایک انجن پر مقرّہ جگہ سندر بن کے علاقے میں چھے گھٹے تاخیر سے بہتی گئے۔ انجن کی مرمت کھلناشپ یارڈنے چار ہاہ میں کی۔ دومر انجن بھی اچھی حالت میں نہیں تھا۔ اِس کی مرمت ممل ہوئ چٹاگا نگ ایک بڑے طوفان کی دومیل آگیا۔ چٹاگا نگ میں موجود ساری چھوٹی کشتیں بشول دوگن بُوٹس کے جو ہیں میں تھیں غرق ہو گئس۔ میر کا بُوٹ نرائن گئے میں ہونے کی وجہ سے نچ گئی۔ مجھے فوراً چٹاگا نگ بال ایا گیا اور طوفان زدہ علاقوں میں امدادی کارروایوں کا کام سؤنیا گیا۔ تین بیفتات لاشیں دریا کرنا فلی بہتی رہیں۔ اُن کی خبر گیری کرنے والاکوئ نہیں تھا۔

194۲ء میں بحربیہ نے آفسروں کی تربیت پاکستان ہی میں شروع کی۔ ایک سال گُن بُوٹ کمان کے بعد جھے نئ Naval Academy میں تدریس کے لئے بابر (کروزر، یعنی سب سے بڑے جہاز) پر تعینات کردیا گیا۔ 194۳ء میں نورافشان بابی کا تبادلہ PAF میں کور گلی کا ہو گیا۔ چناچہ ماری پورسے والدین بمعہ باقی تمام حاضر بچُوں کے اپنے ناظم آباد کے گھر میں منتقل ہو گیا۔ چناچہ ماری پورسے والدین بمعہ باقی تمام حاضر بچُوں کے اپنے اتماز حیدار اور جیلہ ابرار حیدر) سے ہوگئ۔ نورافشان بابی کا تبادلہ کے گھر میں منتقل ہو گیں۔ اس فرافشاں بابی نی ناز کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ کچھر عرصے والدین کے ساتھ رہنے کے بعد اللہ کی مہر بانی سے نیوی کی طرف سے والدین کے گھر سے سو(۲۰۰) گڑے فاصلہ پر مکان الاٹ ہو گیا۔ فضائیہ سے فراغت بعد نورافشان بابی نے ناظم آباد، ہم ہاں نکی آبادہ کو رہاں کہ کہ اور کہ کہ گئی کہ گئی کہ کہ گئی کے کہ کہ ان کے شوہر سید مظہر امام کا ۱۹۷۳ء میں انتقال ہو گیا۔ گو کہ اُن کے دونوں نچا ہی چھوٹے تھے گر والدین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گھرسے بے فکر ہو کراں موں نے پور کی تو یک کہ گئی کہ گئی کہ وجہ سے گھرسے بے فکر ہو کراں موں نے پور ک

اگست ۱۹۲۵ء میں مجھے Communication specialist کورس کرنے انگلتان بھجا گیا مگر جلد ہی جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے واپس بلالیا گیا۔ مجھے نیول اکیڈ می میں واپس بھج دیا گیا مگر چندماہ بعد ہی دوبارہ اُسی (Communication Specialization) کورس پر انگلتان چلا گیا۔

ایک سال بھی نہ گزراہوگا کہ مارچ ۱۹۲۸ء میں عاصم بھائی کا تباد لہ لندن کا اور میر اچٹاگا نگ کا ہوگیا۔ ۱۹۲۸ء میں میر اچٹاگام کا قیام دوسر اتھاجود وسال رہا۔ ۱۹۲۹ء کے اختام میں ایوب خان کے دس سالہ دور ختم ہونے کے آغاز ظاہر ہونے گئے تھے۔ شہر میں ہندود ہوتی نظر آنے لگیں جو تجھی پہلے ناپید تھیں۔ مظاہر وں میں شدّت آنے سے پہلے ہی میر اتباد لہ واپس کرا ہی Fleet Commander کتم ہونے کے آغاز ظاہر ہونے گئے تھے۔ شہر میں ہوگیا۔ یہاں کے دوسالہ قیام کے دوران ج کر نے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ سعود کی نئو کی نے دعوت دی تھی۔ ۱۹۷۰ء میں ج پر جانے سے پہلے در میان کی بہن صبیحہ (رانی کی شادی اُن کے یونیور سٹی کے مآکر و بالو کبی کے استاد عیسی مجھ عبداللہ ہے ہوگی جو اپنے کالج کے زبانے میں ٹیبل ٹینس کے چیمیین بھی رہ چکے تھے۔ عیسی بھائ کے والد ڈاکٹر تھے اور ممنی میں میں میں میں بیٹر کرنے تھے۔ تھیم کے بعد دوم یہ قبیلی کرا چی آگر و بالو کبی کے استاد عیسی مجھ دن بعد جنوری میں بیٹے فرید کی ولادت ہوئی جس کے چندماہ بعد میر اتباد لہ نیول ہیڈ کو ارٹر کا ہوگیا۔ یہاں چار سالہ تعیناتی کے دوران ہیڈ کو اگر کرا چی سالم آباد نشخل ہوگیا۔ یہاں چار سالہ آباد کی آباد کی آباد کی ہیت کم تھی۔

اسلام آباد آئے ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ عبلت میں سری لئکااور مالدیپ کے ڈفنس اٹیجی (Defense Attaché) کے عہدے پر چلا گیا۔ سری لئکا جاناایک نیا مگر خُوشگوار تجربہ تھا۔ واپسی پر کرا پی میں 1942ء اکیشن کے ہنگا ہے شروع ہوگئے تھے۔ہمارے لئکا کے قیام کے دوران سب سے چھوٹے بھائ اعظم نے کرا پی سے MBA کرلیااور ابو ظہبی میں BCCI میں شامل ہوگئے۔ چندماہ بعد اُن ک شاد کی خالہ زاد بہن کی بڑی بٹی گیتی نعمانی سے ہوگئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اسینے خاندان کے ساتھ کنیڈ اجر سے کرگئے۔

949ء میں سری لنکاسے واپسی پر مجھے عالمگیراور پھر بدر جہاز کی کمان ملی، جس کے بعد پھر نیول ہیڈ کواٹر اسلام آباد کا تبادلہ ہو گیا جہاں دوسال بعد نیشنل ڈِ یفنس کا کج سے ایک سالہ کورس کیا جس کے دوران چین کا دوہفتہ دورہ بھی شامل ہے۔اِس کورس کے دوران چیوٹی بہن کی شاد می شاد می شاد می شاد کی شامل ہے۔اِس کورس کے دوران چیوٹی بہن کی شاد می شاد می شاد میں ہوگ بھن کے خاندان سے ماری پور کے زمانے سے دوستی تھی۔

۱۹۸۳ء میں نیشنل ڈیفنس کالج کے کورس کے اختام پرمیر اتباد لہ ساڑھے تین سال کے لئے کمانڈر کراچی کے چیف اِسٹاف افسر کے عہدہ پر ہو گیا۔ بحریہ میں بیہ عہدہ مصروف ترین سمجھاجاتا ہے کیونکہ یہاں نہ صرف تمام کراچی کے یو نٹول کی کار گردگی پر نظر رکھنی پڑتی ہے اوراس کے علاوہ تینوں افواج کے استقبال اور مہمانداری کے امور کے انتظامات کی بھی ذمیداری نہانی پڑتی تھی جس میں بیرون ممالک کے وفود اور یاکستانی بڑے افسران کی کراچی آمدور فت کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ کرا چی کی تین سالہ گہما گہمی کے بعد ۱۹۸۲ء میں مجھے ISI اسلام آباد نکتقل ہوناپڑا۔ جیسانام سے ظاہر ہے، یہ تینوںافوج کاایک مشتر کہ اِدارہ ہے۔ یہاں مجھے بحریہ اور فضائیہ دونوں کے امور کی دیکھ بھال کا شر ف مِلا۔ یہاں بھی میرا تیں سالہ قیام دلچیپ اور پُر خبر تھا۔ آئی۔ اِیس۔ آئ میں قیام کے دوران ہی اُجھڑی کیمپ کا واقعہ بیش آیا۔ فیصل مسجد کا افتقاح ہوا جس سے میری رہاکش دوسو گزگی فاصلے پر تھی۔ اُس کے چند ہفتوں بعد ضیاءالحق صاحب کا حادثہ اوراکی فیصل مسجد کے احاط میں تدفین کے واقعات ہوئے۔

پاک افواج میں بدرواج ہے کہ نوکری کے اختتام سے پہلے آخری تعیناتی آبائ رہائش کے قریب ہوتا کہ آئندہ کے لئے انتظام کرنے میں سہولت ہوجائے۔ چنانچہ ۱۹۸۹ء میں میر اآخری تبادلہ کراپی میں واقع (اب لاہور میں واقع ہے) نیول وار کالج (جواس وقت نیول سٹاف کالج کہلاتا تھا) میں ہوگیا۔

اِسٹاف کا کے کے قیام کے دوران آسٹر بلیاجاتے ہوئے سنگا پور میں چند گھنٹے قیام تھا۔ اِس وقفہ کے دوران میر اایک کمپیوٹر کی وکان میں جانے کا اِنفاق ہوا۔ اُس وقت گھر بلو کمپیوٹر نئے نئے متعرف ہوئے تھے۔
میں نے بچوں کے لئے ایک لیا ہوا تھا۔ وُدوکان میں جھے شچرہ بنانے کے پچھر پر وگرام نظر آئے جس سے جھے ایک سیاہ فام امر کی کی کھی کتاب داداسے شروع کرتے ہوئے اپنہ فائر ایف ہوگئے۔ اِس کتاب میں مصنّف کو خیال آتا ہے کہ اُس کے آباداجداد تھے توافریقہ سے لائے گئے مُلا م مگر کس ملک سے لائے گئے تھے۔ اِس کی جُستجو میں وہ اپنے بپ داداسے شروع کرتے ہوئے اپنہ فائد ان کی جڑتک بیٹی نے کی جدد ہوگا آغاز کرتا ہے جس کے لئے اُسے اُن شہروں کے بلدیہ ریکارڈ سے رجوع کر ناپڑتا ہے جہاں جہاں اُس کے پچھلی پُشتوں کے بُڑرگ رہ پچکے تھے۔ ایک عشرے سے نیادہ عرصے کی کاوش کے بعد اپنے فائدان کے جڑ مغربی افریقہ کے ملک گیمبیا میں ڈھونڈ پالیتا ہے۔ جھے خیال آیا کہ مصنّف کی کامیابی کی بنیادامریکہ کی ہر بلدیہ میں رکارڈ کے کھاتے دستیاب ہونے کی وجہ تھی۔ گر ہمارے یہاں زیادہ تربیہ خرینہ صرف خاندان کے چندلوگوں کے زہنوں میں مدفوں ہوتا ہے۔ اور اِس کو مستقل محفوظ کر نااشد ضروری ہے اِس سے پہلے کہ یہ خزانہ وقت کے ساتھ ضائع ہوجائے۔ بے اختیاری طورایک شجرے کا پروگرام اُس کے خوائص دیکھ کے کہو کی کہو ہوئے۔ بے اختیاری طورایک شجرے کا پروگرام کے کو کو اُس کی خوائص دیکھ کے کہو کی کہر بید لیا۔

خاندان میں ایک شجرہ پہلے ہے موجود تھا جے انجمن ساداتِ نہٹور (رجسٹر ڈ) نیوٹاون جامع میچد کراچی نے ۱۹۹۳ء میں شائع کیا تھا۔ یہاں یہ کہنا ہے محل نہ ہوگا کہ جامع میچد نیوٹاون خاندان کے ہزگوں نے قائم کی تھی جنہوں نے تقسیم کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی تھی۔ اِن سب سے زیادہ اس طرم ما ب بیٹے سیّد محمد جمیل ولد سیّد محمد خلیل سے بان باب بیٹے نے جامعہ میچد نیوٹاون کے علاوہ خاندان کو اکھٹا کرنے کے لئے ایک اور ادارہ بھی انجمن ساداتِ نہٹور (رجسٹر ڈ) کے نام سے قائم کیا جو پابند ک سے ہم اہ خاندان کی خبر وں کا ایک اہ ناہ مارسالہ بنام مرقع ساداو نہٹور پابند ک سے شائع کی ہرس تک کر تارہا۔

اس کے علاوہ اُنہوں نے گئی اور مدرسے اور مساجد بھی قائم کئے مثلاً حیور آباد کالونی، جیل روڈ (عقب میں شمیر روڈ) اور شہیر ملت دوڈ کے سنگم پر واقعہ مساجد، ملیراور لائڈ تھی میں مدرسے ہاس کے علاوہ گئی مساجداور مدرسوں کیلیئے بڑے پاٹ حاصل کئے جن میں میں سے بیشتر پر اب قبضہ ہو چکا ہے ۔ اِس کے علاوہ نین وور وں پر بھی جاتے ۔ اُنہوں نے جنوبی کو ریامیں اسلام متعرف کیا اورائس کے دارا گکومت میں ایک مسجد بھی تغیر کروائ جس کے دیکھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا۔ دونوں باپ بیٹے (جمیل صاحب لاولد سے ) کے انتقال کے بعد گئی دوسر سے بُڑر گوں نے جامع مہجد ، اشاعت القران اور تخری سے دارا گکومت میں ایک مسجد بھی تغیر کروائ جس کے دیکھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا۔ دونوں باپ بیٹے (جمیل صاحب لاولد سے ) کے انتقال کے بعد گئی دوسر سے بُڑر گوں نے جامع مہجد ، اشاعت القران اور تخری سے بندوں کو جی تھا میں بیاں کا شرار شتہ داروں کی ٹیم بناکر خاندان کا شجرہ مرزت کرنے کا کام شروع کیا۔ گئی سال کی کاوشوں کے بعد ۱۹۲۳ء میں اس کا شرایک چھے شجرے کی شکل میں خاندان کو بیش کیا۔ مگل سال کی کاوشوں کے بعد ۱۹۲۳ء میں اس کا شرایک خور سے کی شکل میں خاندان کو بیش کیا۔ بھی سال کی کاوشوں کے بعد ۱۹۲۳ء میں اس کی شرایک خور سے کی شکل میں خاندان کو بیش کیا۔ بھی سال کی کاوشوں کے بعد ۱۹۲۳ء میں اس کی شعرے کی شکل میں خاندان کو بیش کیا۔ بھی سال کی کاوشوں کے بعد ۱۹۲۹ء میں اس کی شعر استقر کیا گھی ہے۔

میں نے جو پر و گرام سنگاپور میں لیاتھا جس کاذکراوپر آچکاہے، اُس میں مر داور خواتین دونوں کے اندراج کرنے کی گنجائش تھی۔موجودہ خواتین کاآندراج تومشکل نہیں تھا، مگر پچھلی پُشتوں کے لئے د شوار می تھی کہ کہاں سے پیتہ کیاجائے۔خُوش قسمتی سے یہاں والدہ صاحبہ کی زیر ک یاد داشت نے مسئلہ حل کردیا۔ اُنہوں نے نہٹور کو ۱۹۲۹ء میں ستر ہ (۱۷)سال کی عمر میں نیر باد کہا تھا اور اب ۱۹۹۰ء تھا۔ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر کچکا تھا۔ پھر بھی اُنہوں نے دوسال کے عرصے میں مجھے تقریباً پندرہ سو ( ۱۵۰ ) نام بمعہ ہر خاندان کی ترتیب وار اولاداور ساتھ بھائن کے ناموں کے اندراج کر وائے۔

والدہ صاحبہ نے فراہم کردہ ناموں کی صحت کی تصدیق ہوئیکانہ کو کا امکان اور مذہ ہی کو کا طریقہ نظر رہتے ہوئیلے (
۱۹۷۳) شجر نے کی اشاعت سے ہنسلک رہے تھے۔ ۱۹۹۹ء میں تنظیم محسین صاحب کے نہٹور میں مقیم بڑنے ہیائی شیم محسین نے پنداد اجناب عابد محسین صاحب کا تحریر کردہ تقریباً وسو (۲۰۰) سال پُرانہ شجرہ و چوٹے ہیائی (تنظیم حسین) کے پاس ان کے بیٹیند میم کیسن صاحب کا تحریر کو دہ تقریباً کہ کہ بیٹھ عرصے کے لئے تجھے عنایت کر در میں ان کے بیٹیند میم کے باتھ کراچی بجواد یا۔ مجھے اس کی بیٹک می تو ٹیلیفون پر تنظیم صاحب ہے اس قبرے اصرار پر وواس کی کہ پچھ عنایت کر در ساف انکار کردیا کہ میاں یہ شجرہ فلا میں نے شجرے میں اس تیرے اصرار پر وواس بات پر راضی ہوئے کہ میں ان کے بیٹی الوان اور وہ فار می دان ہوتے ہوئے رواب نکال کردے دیکھے گئا تچھ میں چھ نکات ساتھ لے گیا۔ وہال پہنچ کر معلوم ہوا کہ عابد حسین صاحب کا شجرہ در اصل سات عدد دبیز (ڈھائی اپنے موٹر کی اس میں نے تنظیم صاحب کو پہلانام پیش کیا تو چی ہوئی کو میں کہ بھر چگرہ کے اس میں نے تنظیم صاحب کو پہلانام پیش کیا تو چھری کو اس کے مواز کی اور دور ان کی سے بہر صال میں نے تنظیم صاحب کو پہلانام پیش کیا تو چی ہوئی اس میں نے دو سرا آگے رکھا ہوا تھا بلد اس میں کے تنظیم صاحب کو پہلانام پیش کیا تو چی ہوئی ہوئی کے اس میں کہ ہو چگر بھر کی اس میں ہوئی ہوئی کے تیر میں میٹ گئے۔ تیں میٹ کی کو شش سے بین سال پہلے ہند وہان میں ساتو ہی کاس تنظیم صاحب نے دو سری جو کہ کی کو شش سے بین سال پہلے ہند وہان میں ساتو ہی کاس تنظیم صاحب نے دو سری کیا جد مکمل کر کے واپس کی تو تنظیم صاحب نے دو سری جو گئی تھی کہی جو لیا گئی۔ جو کہی کی اور خواست کی تو شیخ ہوئی اور پیس کر دینا۔ ساری جلد میں کہی جو کہی کی اس میں وہ کی کو تی کی مواز نے کرنے میں ڈھائی کاس کے ساتھ والے میں کر دیا۔ ساری طور میں کی مواز نے کے بعد ساتوں جلد میں صاحب کے شجرے میں اندرائ میں محل مطال تھے۔ کو فرائم کر دو لک سے مواز کی کو ان کی مواز نے کے بعد ساتوں جلد کی ساتھ والی کی جس میں تقریباً سال لگاور کی اندرائ میں تبدیلی سے انس کی ہوئی کی ہوئی کے بعد ساتوں جلد کی ساتھ والی کردیں۔ سے دونوں شجروں کی اور دونر سے پھیر سے میں تقریباً سال لگاور کی اندرائ میں تقریباً سال کا اور کی اندرائ میں تقریباً میں دونوں شجروں کی دونوں شعروں کے دیا تو دی کے مواز نے کے بعد س

۲۰۰۲ء میں امریکہ کی رہائٹی ڈاکٹر سہیلہ زوجہ ڈاکٹر مشرّف علی اور وُختر مشرّف علی وخور شید فاطمہ مستحن سعید) کراچی آئی۔وہ خود اور اکئے شوہر (اور خالہ زاد) ڈاکٹر مشرّف علی (فرزند سیّد مہدی حسن اور عرُوجی فاطمہ مستحسن سعید) دونوں امراغی قلب کے ماہر ہیں۔ پھر بھی ڈاکٹر سہیلہ شجرے ہیں۔ اِس سلسلہ سے وہ میرے گھر آئیں اور تقریباً چھے گھٹے قیام میں میرے شجرے کی تفتیش کرتی رہیں۔ میں نے اپنے شجرے کو پندرہ فلا پی ڈسکس (Floppy Discs) میں کا پی کرکے دیا جسکوا مریکہ میں اُن کے بیٹے بلال حسن نے اُن کے کمپیوٹر میں منتقل کردیا۔ اُن کے گھر میں قیام کے دوران میں نے اُن سے شظیم حسین صاحب کی تھو میں اُن کے داداسیّد عابد حسین کے شجرے کاذکر بھی کیا۔ ڈاکٹر سہیلہ نے عابد حسین صاحب کے شجرے کی ساتوں جلدوں کی فوٹو کا پی کروالی اور اپنے ساتھ امریکہ لے گئیں۔ فومبر ۲۰۰۲ء میں شنظیم خسین کے ابتدا کے بعد عابد حسین صاحب کا شجرہ آئیں کے بیٹر سے اُن کے بیٹر میں کا شجرہ آئیں کے بیٹر کے ایک ہے۔

شجرے کامواد جمع کرنے کے لئے زیادہ تر مجھےلوگوں کے گھر جاناپڑتا، جس کے لئے میں نے ایک لیپ ٹاپ (Laptop) رکھا۔ گراب بھی بھی ہی اس کی ہمّت ہوتی ہے۔ بہر حال ، یہ کام جاری کئے ابھی سال گزرے ہوئے کہ کو مدد کرنے کے لئے نامز دکر دیا۔ اُنہوں نے تندہی سات آٹھ سال گزرے ہوئے کہ کو مدد کرنے کے لئے نامز دکر دیا۔ اُنہوں نے تندہی کیسے ساتھ مل کرکام شروع کر دیا جس سے شجرے کا تجم تیزی سے بڑ ہنے لگا۔ نہ صرف میر کہ وواس کام میں آج بھی اُئی تندہی سے لگھ ہوئے ہیں بہت اُنمول بہتری لے آئے ہیں۔ روفی نے کہیوٹر پروگرامی کے ورس کنٹے امیں کئے ہیں۔ اِس کی وجہ سے اُنہوں نے شجرے میں اندرونی خامیوں تک رسائ حاصل کرکے اُن کو دور کرنے کا باریک بنی والاکام ایک طویل عرصے کی عرق ریزی کے بعد یہ قابل سات آٹن کام تقریباً ممل کرلیا ہے۔

و پیے تو بہت سے کرم فرمار شنے داروں نے آہم معلومات فراہم کیں ہیں مگر روفی کے علاوہ پچازاد بھائ سیّد غلام محی الدین زیدی نے بھی کلیدی مدد کی ہے۔ مُمی الدین فطری طور پر ملنسار ہیں اورسب رشتہ داروں کی خبر گیری بھی کرتے رہتے ہیں۔ رشتے داروں میں اُن کادائر ہاحباب کافی وسعی ہے، بشمول اُن کے جنہوں نے ہندوستان سے بھرت نہیں کی۔ آج بھی جب کوئ نئ بات معلوم ہوتی ہے وہ فورااً س کی اطلاع دیتے ہیں۔

۱ انومبر ۱۰۴ ع کوالڈ نے جمیں اپنی شادی کی پچاسویں سالگرہ منانے کامو قع بخشاراس عرصے میں اللہ نے جمیں پانچ بچوں سے نوازا جن میں سے دو کو بچپنے ہی میں اپنی شادی کی پچاسویں سالگرہ منانے کامو قع بخشاراس عرصے میں اللہ نے جمیں پانچ بچوں سے نوازا جن میں سے دو کو بچپنے ہی میں اپنی شیم کا تجویز کردہ ) نے 18 اور میر سے نیو ک کے ساتھی (کمانڈر اقبال نصر سے بڑی حسن آرالانتان (انڈو نیشین ٹیم کا تجویز کردہ) نے 1949ء میں بین الا قوامی تعلقات میں ماسٹر (کھڑواور ولید) گرجوئٹ ہوگئے ہیں اور دونوں چھوٹے (عمر اور رحیم) ابھی اسکول میں اقبال نصر سے ) کے چھوٹے بین اور ڈواکٹر عیسی اور ڈاکٹر عیسی کے زیر تعلیم ہیں۔ در میان والے فرید نے 1940ء میں کراچی سے 1840ء میں کام کررہے ہیں۔ اُن کے ایک بیٹرا کارٹر کیا اور آن کی سعود می عرب میں فرانسیوی بنک کی ریاض برائج میں کام کررہے ہیں۔ اُن کے ایک بیٹرا تیان (۲ سال) اور ایک بیٹی الیز ہی (۳ سال) ہیں۔ سب سے چھوٹی نادیہ نے بوم اکنا میں بٹی آ منہ (۱۵ کی کے احد کنیٹرا چلی گئیں۔ اُن کے دو بیٹے، فرید (۲ سال) ، نور (۸ سال) اور در میان میں بٹی آ منہ (۱۵ سال) بور آجی کل تینوں اسکول میں ہیں۔ سال) بور آجی کل تینوں اسکول میں ہیں۔





### کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے

ميثاق حسين

یہ عنوان میرے دوست احمد فراز کے شعر کامصرعہ ہے۔

ا گرجھے صرف اپناتعارف کھنامقصود ہوتاتوشاید کبھی نہ لکھ پاتا۔ لیکن میرے علاوہ یہ میری بہنوں اور بھائیوں کے خاندانوں کامعاملہ بھی ہے۔اس لئے میں نے یہ سطور لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ اپناتعارف خود لکھناد ودھاری تلوار پر چلنے کے متر ادف ہے۔ فیض صاحب کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں باتیں کرنابور کام ہے۔ کوئی کافر ہی ان کے اس بیان سے اختلاف کرے گا۔ کیونکہ "مشک آں باشد کہ خود بوید نہ کہ عظار بگوید''۔انسانی خوبیاں خود ڈھول پیٹی ہیں کہ آؤ! ہمیں دیکھو، ہمیں موگھو، ہمیں محسوس کرو۔۔۔!اس لئے تمام عمرا پناتعارف بیان کرنے سے گریز کرتار ہا۔ بچ یہ ہے کہ بیان کرنے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک آواز تھی، سوگو نجی رہی۔ایک قلم تھاجو لکھتار ہاسفید بو شی قائم رکھنے کے لئے۔

میری زندگی بزرگول کی عطاکی ہوئی ہفت رنگ بہاروں کانسلسل رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے دروازہ پر انوایڈ ملیشن 'کابور ڈلگائے رکھا۔اس لئے براڈ کاسٹنگ جرنلٹ ہونے کے باوجود بہت پرائیویٹ زندگی بسر کی ہے۔میر ااثاثہ میرے بزرگ،میرے بیوی بچے ،میرے بہنول بھائیول کے خاندان اور ہم سب کی اولادیں ہیں۔ماشاءالعدلہ میں نے اپنے اور اپنے خاندان کے و قاریر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔نہ ستائیش کی تمنّا،نہ صلہ کی پرواہ۔

ہمارے نانامولاناعبدالغفوراپنے وقت کے معروف اسکالراور دھیمے لیجے کے خطیب تھے۔اکٹر سفر میں رہتے تھے۔انہوں نے ہم سب بھائیوںاور بہنوں کے تاریخی نام تجویز کیے۔عزیزہ خاتون اورا شتیاق حسین زیدی کے گھر میں جب بھی کوئی ولادت ہوتی تو مولانا کو خط کھا جاتا۔ مولاناکا تجویز کردہ نام ہمارے والدا شتیاق حسین زیدی ایک کاغذ پراپنے ہاتھ سے ککھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔دیگر تفصیل بھی ہوتی تھی۔تاریخ،دن،وقت اور مقام ولادت۔ان کی انگریزی اور اردو تحریر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔

ساتوں بہنوںاور بھائیوں میں تاریخی ناموں کے علاوہا یک اور قدر مشتر ک محنت تھی۔ہماریا می خود بہت محنتی تھیں۔دن بھر کچھ نہ کچھ کرتی رہتیں اور بچوں کو بھی مصروف ر تھتیں۔روز محنت کے فوائد بیان کرتیں۔''کا ہلی نحوست ہے۔محنت کاخیال ر کھواور ہر کام محنت سے کرو''۔ویسے تخلیقی صلاحیتیں بھی ہم سب میں موجو در ہی ہیں۔

امی کی ان تقریروں سے متیجہ یہ نکلاکہ ثریاغیور نے ہینڈرائیئنگ پر توجہ دینی شروع کی۔ گئی گھنٹے سرکنڈوں کے قلم اورنِب والے قلم سے مشق کر تیں۔ آہتہ آہتہ انہوں نے حروف کے زاویے بنانے خود ہی سکھے لیے۔اس زمانہ کی لڑ کیاں گول فریم میں کپڑالگا کرر تگین دھا گوں سے کشیدہ کاری کرتی تھیں۔ یہ کام ثریاغیور بھی کرتی تھیں۔ پھول، درخت، منظر اوراشعار وغیرہ رومال اور تکیوں کے غلاف پر کاڑھتی تھیں۔مصداق بھی سکھے گئے۔ دونوں بہن بھائی گرمیوں کی دو پہر میں کشیدہ کاری کرتے اور تر بوز و خربوزہ کے بڑج کھاتے تھے۔

پھر ثریاغیور کو کہانیاں، افسانے اور ناول پڑھنے کاشوق ہوا۔گھر کی لا ئبریری میں ہر موضوع پر کتاب موجود تھی۔ ہمارے چھوٹے ماموں جان سید سعیدا تمد زیدی کو فکشن کی کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ ثریاغیور نے یہ کتابیں پڑھنی شروع کیں۔گھر میں خواتین کے میگزین بذریعہ ڈاک آتے تھے۔ ثریاغیور نے ان پر بھی توجہ دی۔ پھرایک روز مجھے لفافہ ، تین صفحات اور خاتون مشرق (دبلی) دیا اور کہا لفافہ پر پیۃ کھواور اسے سپر دڈاک کرو۔ کس سے کہنائییں۔ میں بیو قوف نہیں تھا کہ ڈھٹڈھور اپیٹتا۔ میں ان سے باور چی خانہ کے کام لیتا تھا۔ اس زمانہ کی لڑکیوں کو امرون دوبلی اور کہا لفافہ پر پیۃ کھواور اسے سپر دڈاک کرو۔ کس سے کہنائیوں بعد ماہنامہ خاتون مشرق (دبلی) موصول ہواتواس میں ثریاغیور کا فسانہ موجود تھا۔ میں نے بی اس کی تشہیر کی مولانا کے سواسب کود کھایا۔ حویلی میں بیوی نے کہا پڑھ کرسناؤ۔ بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد ان کے لکھے ہوئے افسانے ہر ماہ خاتون مشرق میں شاکع ہونے گئے۔ جب مہینہ کے پہلے ہفتہ میں خاتون مشرق کا عزازی شارہ موصول ہو تاتواس کے ساتھ ایڈیٹر کا حوصلہ افنرائی کا تحریفی مراسلہ بھی ہو تا۔ "محترمہ ثریاغیور صاحبہ۔۔۔!" بیہ ثریاغیور ہماری بڑی ہمن ہیں۔ یہی ان کا تاریخی مراسلہ بھی ہو تا۔ "محترمہ ثریاغیور صاحبہ۔۔۔!" بیہ ثریاغیور ہماری بڑی ہمن ہیں۔ یہی ان کا تاریخی مراسلہ بھی ہو تا۔ "محترمہ ثریاغیور صاحبہ۔۔۔!" بیہ ثریاغیور ہماری بڑی ہمن ہیں۔ یہی ان کا تاریخی مراسلہ بھی ہو تا۔ "محترمہ ثریاغیور صاحبہ۔۔۔!" بیہ ثریاغیور ہماری بڑی بہن ہیں۔ یہی ان کا تاریخی

پھر بٹوارہ ہو گیا۔ میں نے مینیجر صاحب کے ریڈیوپر پاکستان کانام سنا۔ بہت گڑ بڑ ہوئی۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو بہت کم عمری میں رخصت ہو کر پاکستان آگئیں۔ حالا نکہ علاقہ میں اس وقت امن وامان تھااور دان پور کے قلعہ میں واخل ہونے کی بھلا کون جراءت کرتا۔ اگرانہیں موقعہ ملتا تواپنے وقت کی بہترین خاتون خطاط اور فکشن رائیٹر ہو تیں۔ کرا پی جینچتے ہی پڑھنے کیسے کی بساط کیپٹی اور کھانا پکانے کی ترکیبوں والی کتاب کھول کی۔ اب ان کی باتوں میں افسانوی ادب کی چاشن ہے اور کھانوں میں خطاطی کے زاویے۔ واہ شریاغیور (آپاجان) کے گڈے کا نکاح خوان بھی میں ہی تھا۔ان کے شوہر کانام غیور حسین زیدی ہے۔اس لئے سنتے آئے ہیں کہ رشتے آسانوں پر طے ہوتے ہیں۔ان دونوں کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ ثریا غیور کے شوہر غیور حسین زیدی مرنج فتم کے مجلسی انسان تھے۔میرے ساتھ بہنوئی کارشتہ قائم ہونے سے پہلے کا تعلق تھا۔اگر مونالزاکی مسکراہٹ کو شہر ت نہ ملتی توہر گھر میں غیور حسین زیدی کی تصویر ہوتی۔مسٹر اسائیل۔

ہیرانام سیّد میثاق حسین زیدی ہے۔ ثریاغیورسے چھوٹاہوں۔ولادت کاسال مطلوب ہو توسیّد سے پہلے "مہرانور "کااضافہ کر دیجئے۔مہرانور سیّد میثاق حسین زیدی-ولادت:اتوار صبح نوبجے، ۱۹۳۷۔مقام: ۲۴ نیانگر،وائمیسرائےروڈ،دہر ہدون کینٹ۔ برٹش انڈیا،سابق صوبہ اُرّپر دیش (یوپی)۔اب دہر ہدون نئے صوبے اُرّ کھنڈ کاکیپٹل ہے۔اس ہے پر ہمارا آبائی گھر ہؤاکر تا تھا۔

آغاز میں بی اپناتعارف کراچکاہوں۔اس تھوڑے لکھے کو بہت سمجھے۔میری اہلیہ کنیز فاطمہ کا آبائی تعلق اٹک ،تلہ گنگ اور بعد میں بوجہ ولادت بیثاورسے ہے۔ بخاری اور گیلانی سید ہے۔ان کاپوراڈھوک سیدوں کا ہے۔ ڈھوک فتح شاہ۔سارے گھروں اور زمینوں پر صدیوں سے سیدوں کاراج ہے۔زمینداری تقسیم ہوتے ہوتے سکڑ گئی ہے۔ نہیال بخاری ہے۔اکثریت کامسلک آثناءالعشری ہے۔چند برس پہلے تک سب مل جل کررہتے تھے۔کسی کوکسی کے مسلک سے غرض نہیں تھی۔سب کی جڑیں مشترک تھیں۔زمینوں کی طرح۔ ان بخاری ہے۔اکٹریش کی تربی کی جزیں فاطمہ لڑکاہو تیں تو "سجادہ نشین "ہوتیں اور ہاتھ میں تسبیح انگیوں میں قیمتی پتھروں کی انگوٹھیاں پہن کر بخاریوں کی سیادت کر رہی ہوتیں۔
یہی ہور ہاہے صدیوں پر انی گدتی ہے۔اگر کنیز فاطمہ لڑکاہوتیں تو "سجادہ نشین "ہوتیں اور ہاتھ میں تسبیح انگیوں میں قیمتی پتھروں کی انگوٹھیاں پہن کر بخاریوں کی سیادت کر رہی ہوتیں۔
یہی ہور ہاہے صدیوں ہے۔

جب پہلی دفعہ گڈی پر گیاتو بخاریوں کا جموم جمع ہو گیا۔ باتیں کم ہوئیں، میرے ہاتھ زیادہ چوہے گئے۔ واپس آ کرخوب رگڑر گڑ کر ہاتھ دھوئے۔ میں اور کنیز فاطمہ اس سجادہ نشینی کے توسط سے کوٹہ سٹم میں آ سانی سے سینیٹ یا قومی اسمبلی کے رکن بن سکتے تھے۔ شیوخ اور سجادہ نشین ہی توسیاست دانوں کے جلسوں کوعوام اور الیکٹن جیتنے کے لئے ووٹ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن ہم دونوں نے تبھی اس کی آرزو نہیں کی۔ ہم دونوں کا نظریہ ہے کہ سیاست (ہر جگہ)انسانوں کوجوڑنے کے بجائے انہیں تقسیم کرتی ہے۔

کنیز فاطمہ کا بچپن پیشاور میں گزرا۔ یونیورسٹی آف پیشاور سے اردو میں ماسر کیا۔ شعبہ اردو کی بزم ادب کی صدر رہیں۔ شادی سے پہلے فرنٹیر کالج برائے خواتین میں اردو لیکچرر تھیں۔ شادی کے بعد مستعفی ہو گئیں۔ جب اسلام آباد آئے تودوبارہ ملازمت شروع کی۔ بیکن ہاؤس اسلام آباد ، فیصل آباد اور ما چھی گوٹھ سے سفر کرتے ہوئے آرمی پبلک اسکول اینڈائٹر میڈیٹ کالج (گرلز) پنوعا قل کی پر نہل ہو گئیں۔ کنیز فاطمہ کا ادب سے تعلق رہا ہے۔ اردو کے قومی اخبار ات میں ان کی نظمیں اور خواتین کے تعلیم مسائل کے بارے میں مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ اسلام آباد ، لا ہور اور فیصل آباد کے سیمینار زمیں بھی شریک ہوتی رہی ہیں۔ شادی سے پہلے ریڈیو کے حالات حاضرہ کے ایک پرو گرام میں کچھ عرصہ شرکت کی۔ شادی کے بعد نشری سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو گئیں۔ البتہ پی ٹی وی کے لئے BBC کے کچھ د ستاویز کی پرو گرم آنگریز کی سے اردو میں ترجمہ کے۔ پروڈیو سروں کا خیال تھا کہ میں نے پابندی لگائی ہے۔ ہارے دوسٹیاں اور دوسٹیٹایں۔

مصداق حسین مجھ سے چیوٹے بھائی ہیں۔۔ شروع میں آفتاب طلعت کااضافہ کردیں توان کاتاریخی نام بن جائے گا۔ بہنوں اور بھائیوں میں بہت پیندیدہ رہے ہیں۔ساجی رشتوں کواہمیت دیتے ہیں۔ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نظریہ ضرورت کے تحت زندگی نے انہیں بھی خوب رگڑے دیے۔بہر حال تاریخ میں ماسٹر زکیااور جیسے تیے انگلینڈ چلے گئے۔مصداق نے اپنی زندگی کے سفر کاروڈ میپ تیار کیا ہوا تھا۔

انگلینڈ میں پہلے اکنا کس پڑھی پھر چارٹر ڈاکاؤ نٹینسی پڑھنے کے لئے داخلہ لیا۔ پڑھنامو قوف کرتے اور نوکری کر لیتے۔ پھر نوکری چھوڑتے اور پڑھناشر وع کر دیتے۔ لوہے کے چنے چہائے تو چارٹر ڈاکاؤ شینٹ کا متحان پاس کیااور زیدی اینڈ کو کے نام سے اپنی فرم بنالی۔ شب ور وزمحنت کی۔ محنت کاصلہ ضر ور ملتا ہے۔ العدانے بہت برکت دی۔ زیدی اینڈ کو کی ایک برائی دبئی میں بھی ہے۔ اس دفتر کے قریب ہی برج لولنے نے اور ان کی مرکزی معجد کے تیں سال سے سیکر پڑی کہیں۔
سیاست میں حصہ لیااور اپنے حلقہ کے کو نسلر منتخب ہوئے۔ انگلینڈ کی حکومت کے کئی اداروں میں رکن رہے۔ سرکاری ٹریڈ ڈسکٹیشن میں دیگر ملکوں کے علاوہ پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ اپنے سیاست میں حصہ لیااور اپنے حلقہ کے کو نسلر منتخب ہوئے۔ انگلینڈ کی حکومت کے کئی اداروں میں رکن رہے۔ سرکاری ٹریڈ ڈسکٹیشن میں دیگر ملکوں کے علاوہ پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ اپنے بھائیوں، بہنوں اور ان کے خاند انوں کے سامنے ان کے نزدیک پیسے، حیثیت، سابی رتبہ ثانوی ہوجاتے ہیں۔ گئی وفعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ میر سے ساتھ کا رہٹ پر لیٹ جاتے ہیں اور ہم با تیں کرتے سوجاتے ہیں۔ وہ بی کیا تھا ہے کہ تابی وہ بہنوں کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔
سیسل سے اسکیچز بنایا کرتے تھے۔ میر اکلر پورٹریٹ بھی بنایا تھا۔ غم روزگارنے اس شوق کو فن نہ بننے دیا۔ اس کے سامنے اپنا خاند ان اور مستقبل تھے۔ اسے اتنی فرصت کہاں میسر تھی کہ مو تھی ہا کہ کہنو تھی۔ اسے اسکیچز بنایا کرتے تھے۔ میر اکلر پورٹریٹ بھی بنایا تھا۔ غم روزگارنے اس شوق کو فن نہ بننے دیا۔ اس کے سامنے اپنا خاند ان اور مستقبل تھے۔ اسے اتنی فرصت کہاں میسر تھی کہ مو تھی ہیں۔

مصداق سے چھوٹی بہن کانام ریحانہ ہے۔ حبیبہ جہال ریحانہ خاتون۔واقعنی وہ سب کی پیاری تھی۔امی کی پیاری اس لئے تھی کہ وہ گھر اور حویلی کے در میان میری تمام خبریں امی کو فراہم کرتی تھی۔" بھائی صاحب نے سپاہی کوانعام میں بیڑی کا بنڈل دیااور اس سے قبینی کی سگریٹ مانگ کرپی " کٹے ہوئے بالوں اور فراک میں گڑیا گئی تھی۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ زمانہ نے اس کی قدر رنہ کی۔وہ ایک شفاف اور مخلص کر دارکی شوہر پرست خاتون تھی۔حقیقت ہے ہے کہ میری تینوں بہنیں شوہر پرست ہیں۔

ر یجاند کے شوہر کانام سیداختر علی زیدی ہے۔وہ پاکستان ایئر فورس سے ریٹا بیئر ہو کر جدہ میں ملازمت کرتے رہے۔ریجانداوراختر علی زیدی کے چاراولادیں ہوئیں۔عمیر (حسنات)، کاشف، اشعر (حمید)اوراسفر ۔کاشف بچپن میں العداکو پیارے ہوئے۔اشعر نے ڈبل ابخٹیئر نگ کی ہے۔ایک قبر ص سے دوسری امریکہ سے۔ کراچی کے حالات کی وجہ سے والدین نے اشعر کو قبر ص کی مشہور یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا۔اسفر نے کراچی سے انجنیئرگ کی ڈگری کی ہے۔وہ دبئی میں ملازمت کرتے ہیں۔اشعر کینٹیڈ امیں ہیں اور عمیر کراچی میں۔

ر بحانہ بہت عرصہ تک گار منٹس کاکار وبار کرتی رہیں۔ایسپورٹرز ٹھیکہ دیا کرتے تھے۔ان کے کاریگر بھاگتے رہتے اور یہ نئے کاریگر تلاش کرتی رہتیں۔اب ریحانہ ہیں نہ اختر علی زیدی۔لیکن ان کے حیدری والے گھر کی محفلیں، دعو تیں اور ریاکاری سے پاک قبقہوں کی یاد مجھے ستاتی ہے۔ان کے گھر میں فطری کلچر تھا۔

نجم جہاں میمونہ خاتون کے دونام ہیں۔ میمونہ شادی سے پہلے۔ نجمہ شادی کے بعد۔ لیکن تاریخی نام نجم جہاں میمونہ خاتون ہے۔ ریحانہ اور نجمہ کے آپس میں تین رشتے تھے۔ بہنیں ، دوست اور جھانی دیورانی۔ نجمہ کے شوہر اطہر علی زیدی ، ریحانہ کے شوہر اختر علی زیدی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نجمہ نے اردومیں ماسٹر زکیا ہے اور بچے پالنے کے ساتھ گار منٹس بنانے اور خود ایکسپورٹ کرنے کاکار وبارکیا۔ نجمہ کے مطابق آڈیٹر جزل ہونے والے تھے لیکن۔۔۔! ایکسپورٹ کرنے کاکار وبارکیا۔ نجمہ کے شوہر اطہر علی زیدی ڈپٹی آڈیٹر جزل آف پاکستان کے منصب سے ریٹا میئر ہوئے۔ اپ نجمہ بھی بہت محبت کرنے والی بہن اور سوجھ بوجھ کی شخصیت ہے۔ نجمہ ، ریڈیو پاکستان کے کوئٹہ اور آزاد کشمیر کے مظفر آباد اسٹیشنوں کے پرو گراموں میں شریک ہوتی رہی ہیں۔ نجمہ اور اطہر کے تین بچے ہیں: ڈاکٹر عرشی حق ، انجنیئر اسامہ (سعدی) اطہر اور چارٹر ڈاکاؤنٹٹ جو پر ہے۔ عرشی امریکہ میں اور اسامہ اور جو پر بے کینیڈ امیں ہیں۔

ہمارے سب سے چھوٹے بھائی عتیق حسین ہیں۔اشراق عتیق حسین (زیدی)۔این بچپن میں اہمپٹی ڈیٹی استے۔ کھیل کود میں گرنے اور چوٹیں گئے کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ یونیورٹی آف پیشاورسے ماسٹر زکرتے ہی وفاقی وزارت ماحولیات میں افسر مقرر ہوئے اوراسلام آباد میں تعینات ہوئے۔ خاندان کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اوران کے ساتھ بچ بن جاتے سے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بپی کیا۔ووڈھائی سال بعداعتاق کی کوشٹوں سے ریاض چلے گئے۔وہاں کچھ عرصہ وزارت خزانہ میں ملازمت کی اورایک سعودی ووست کی شراکت میں بزنیس کی۔ووست کے دل میں کچھ کھوٹ آگئی اور مقتیق کا بڑا نقصان ہوا۔ان کی اہلیہ ڈاکٹر صفیہ کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج کی گر بچوسے ہیں۔شادی کے بعد وہ ریاض کے کنگ خالد ہپتال میں گا کنا کو وجسٹ ہو گئیں۔ عتیق کواردواوب اور جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ریڈ بو پاکستان پیشاور کے بزم طلباء کے شعبہ نے ڈرامہ نولی کے انعامی مقابلہ کا اہتمام کیا۔ شاید کا اجتمام کیا۔ شاید کا اجتمام کیا۔ شاید کا اجتمام کیا۔ شاید کا اجتمام کیا۔ شاید کے سختی تھی تھی کہ میں تھے۔میری تعینا قی لاہور میں تھی۔میں نے اخبار میں خبر پڑھ کہ بچوں کے پینل نے عتیق کے لکھے ہوئے ڈرامہ کو پہلے انعام کا حقد ارقرار دیا ہوئی کہ عتیق حسین ، ڈرامہ نولیس میں ہوئے والے ایک مباحثہ میں سے۔آخر میں ایک سطر سے بھی تھی کہ عتیق حسین ، ڈرامہ نولیس میں ہوئے والے ایک مباحثہ میں سے اسلام میں ہوئے والے ایک مباحثہ میں سویلم کی پہلے انعام کے حق دار قرار دیے گئے۔میں نے فیصلہ کیا کہ سویلم کو پہلاانعام نے دیاجائے کیونکہ وہ ڈائر کیٹر کا پیٹا ہے۔اسلام آباد میں ہمارے صدر دفتر کی مداخلت سے سرنیا ہوٹل فیصل آباد کی ساتھ بھی پہلاانعام سویلم ہی کو دیاگیا۔

عتیق حسب مراتب گفتگو کرتے تھے اور بزر گوں کا بہت احترام کرتے تھے۔

اب اپنے بچوں کاذکر کریں گے۔ہم سب نے اپنے بچوں کی پر ورش اور تعلیم و تربیت میں کوئی کی نہیں کی ہے۔ یہ بچے ہمارامتنقبل ہیں اوران کی نیک نامی سے ہمارے بعد کا معاشرہ ہمارانام محبت سے لے گا۔ہم سب بہنوں اور بھائیوں نے اپنے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ کامیاب زندگی کاراز محنت، باہمی اتحاد واحترام، اعلی تعلیم، اور معاند اند و حاسد اندرو تیوں سے گریز میں ہی ہے۔ ان کے خاندان آپس میں میل ملاپ رکھیں گے توزندگی کاسفر ہموار اور آسان رہے گا۔ بصورت دیگر۔۔! گڑھ کرزندگی بسر کرنا بہت بڑاعذاب ہے۔ معاذالعدا۔

ثریاغیوراور غیور حسین زیدی کے تین بیٹے اور تین سیٹیاں ہیں: شاہد غیور۔ان کی اہلیہ کانام صبااور بچے آمنہ احمد،رابعہ اور خصر ہیں۔دوسرے بیٹے کانام زاہد غیور ہے۔ان کی اہلیہ کانام سہلہ اور بیٹی کانام مریم ہے۔ پھر عابد غیور ہیں جو بھائیوں بہنوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ان کی اہلیہ حناہیں جو اپنے شوہر کی طرح ایک آرکیئیک (انجنیئر) ہیں۔ان کے دو بچے ہیں۔ معزاور زہرہ ۔عابد کینیڈ امیس سے توکینیڈ امیس ہی ہیں لیکن پاکستان آتے رہتے ہیں۔ کراچی میں کاروبار کرتے ہیں۔ سہلہ ٹورو نؤمیں کوئی ملازمت کرتی ہیں اور گھر سنجالتی ہیں۔صبا ملازمت نہیں۔ شاہد کراچی کے در میان ملازمت نہیں کرتیں۔شریا خور ٹورونٹو میں اور خصر شاہد انجنیئر ہیں۔شاہد کراچی میں رہتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں۔ ثریاغیور ٹورونٹواور کراچی کے در میان سفر کرتی ہیں۔ آمنہ احمد بھی کینیڈ امیس ہتی ہیں۔

بیٹیوں کے نام ڈاکٹر منزہ، صوفیہ اور فوزیہ ہیں۔ڈاکٹر منزہ کے شوہر کانام میجر(ر) شفقت سمیج ہے۔ پیشہ کے حساب سے انجنیئر ہیں۔ منزہ کے بیٹے کانام حذیفہ ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ کینیڈا میں رہتے ہیں۔صوفیہ کے شوہر کانام اطہر غوری ہے۔ یہ خاندان حیدر آباد سندھ میں رہتا ہے۔ان کے چار بچے ہیں۔ زبیر ،عذیر ،عمراور مہین ۔ غالباً عذیر ماڈ لنگ میں اپنا سنتقبل تلاش کر رہے ہیں۔ گڈلک۔

فوز رہے کے شوہر ڈاکٹر حسنین آ تکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ رہے خاندان بھی اب کینیڈامیں ہے۔ان کے دوبچے ہیں۔ فوز رہے نے حال ہی میں ٹورونٹو میں کسی اسب وے امیں سرمایہ کاری کر کے اپنا بزنس شر وع کیا ہے۔

میرے اور کنیز فاطمہ کے چار بچے ہیں۔ دوبیٹے اور دوبیٹیاں۔ صائمہ، عاصم، سویلم اور عا تکہ۔

صائمہ ہماری بڑی بٹی ہے۔ صائمہ نے گریجو یشن کرتے ہی دوکام کیے تھے۔ شاہ عبدالطیف یونیور سٹی کے انگلش ڈپار ٹمنٹ میں داخلہ لیااور آرمی پبک اسکول اینڈانٹر میڈیٹ کالج میں ٹیچر ہن گئیں۔انہیں بچپن سے ہی ٹیچر بننے کاشوق تھاچنانچے آرمی پبک اسکول کی بہت مقبول ٹیچر تھیں۔ بچے آرمی لائن پر فون کرکے مس صائمہ سے رہنمائی لیتے رہتے تھے۔پنوعا قل کی فوجی انظامیہ نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک تقریب میں تعریفی سند بھی دی تھی۔ صائمہ کے شوہر اعجاز طیب صدیقی سیوہارہ کے معزز اور معروف خاندان کے فرزند ہیں۔اعجاز طیب نے لاہور کی یونیور سٹی آف انجنیئر ٹیکنالو جی سے پیٹرولیم میں گریجو بیشن کیا۔اب دیٹی میں تیل کے کنوؤں سے تیل نکالئے ہیں۔صائمہ اوراعجاز کے تین بچے ہیں۔زوہیہ طیب،ہادیہ طیب اورامان طیب۔

عاصم زیدی نے پہلے پاکستان میں سائنیں میں گریجو بیشن کی۔ پھر خیال آیا کہ امریکہ چانا چاہئیے۔ امریکہ آگئے۔ یو نیورسٹی آف سدرن کولوریڈو سے پہلے ایک پھر دوسری انجنیئر نگ کی۔
انفار میشن ٹیکنالو بی بھی پڑھی۔اب نوکری کے علاوہ بزنس بھی کرتے ہیں۔ لاہور، کراچی اوراسلام آباد میں ان کے دفاتر ہیں۔ان دفاتر میں کام کرنے والوں کی تنخواہ کے ذیل میں لاکھوں
روپٹے کازر مبادلہ برماہ پاکستان بھیجے ہیں۔عاصم کی اہلیہ مریم امریکی کا کمیشین ہیں۔اردوبولنے کی مشق جاری ہے۔عاصم اور مریم کے دوبچے ہیں۔احمدایک اسلامی اسکول میں پڑھتے ہیں اور
عامر جودن بھر اردوکی نرسری Rhymes سنتے ہیں۔کلڑی کی کا تھی۔۔۔اردواورا نگریزی میں رواں ہیں۔عاصم نے ثابت کیا کہ انسانی سہاروں کے بغیر ترقی ممکن ہے۔ مہینوں ڈبل روئی
سے پہیٹ بھر اادر برفانی طوفانوں میں گیس اسٹیشن کے فرش برراتیں بسر کیں۔

سویلم زیدی پاکستان آرمی میں میجر ہیں۔ کر منالوجی میں ماسٹر زکیا ہے۔ ان کی اہلیہ گل رخ کا تعلق خلجی خاندان سے ہے۔ خلجی ایران میں ایک گاؤں کانام ہے۔ شاہان خلجی (۱۲۹-۱۳۳۰ء) بڑے ہیں والے باد شاہ بتھے۔ کیاام اءاور کیار عیت، سب خوف سے کا نیتے تھے۔ یہ باد شاہ ٹیکس نافذ کرنے کے لئے مشہور ہیں۔ ان کا ٹیکس نظام ۱۹ ویں اور ۲۰ ویں صدی میں بھی رائج تھا۔ گل رخ نے یونیورسٹی آف پیشاورسے فنر کس میں ماسٹر زکیا۔ پچھ عرصہ کے لئے سونمیانی (بلوچتان) کے آرمی پبلک اسکول کی پر نسپل بھی رہیں۔ نوشہرہ چھاؤنی میں ان کے والدین کا گھر ہے۔ گل رخ کے والد کانام محمد زمان خلجی ہے۔ نوشہرہ سے چند میل دور بدرش میں ان کاد دھیال ہے۔ رسال پور کے جمال پر ان کے ناناعبد الوہاب کا گھر ہے۔ گل رخ کی نہیال رسال پور کے ہمسائے میں موضع آگڈیری امیں ہے۔ ہمارے میٹے میچر سویلم زیدی کو بھی بہادری دکھانے پر کئی تھنے ملے ہیں۔ وزیر ستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دو دفعہ شدید زخمی ہوئے۔ دادا فخر کرتے ہوں گل دی کے ایک ملاک کے تین بچے ہیں: واثق سویلم ، وثیق سویلم اور توثیق سویلم ۔ گل رخ کے والد MES میں ایکز یکٹو نہیئر سے۔ جو انی میں وفات یائی۔

ہاری سب سے چیوٹی بٹی عاتکہ ڈاؤن سنڈروم ہیں۔ہارے خاندان کی رونق ہیں۔سیر و تفریح کی شوقین ہیں۔ بجپین سے ہوٹلوں میں کھانا پیند کرتی ہیں۔ا چھے لباس اورا پچھے کھانے ان کی کمزوری ہے۔

مصداق حسین زیدی کے تین بچے ہیں۔عبدالمنان زیدی،مہوش گوہیر،موثق زیدی۔مصداق کی اہلیہ کانام امینہ زیدی ہے۔شادی سے پہلے امینہ خلجی تھیں۔ان کے والد پاکستان آرمی میں بریگیڈیر تھے۔ریٹا میزمنٹ کے بعدوہ میونسیسیل کارپوریشن کے چیئز مین رہے۔امینہ نے یونیورسٹی آف پیشاور سے پولیٹیکل سائٹنیں میں ماسٹر زکیا ہے۔

عبدالمنان نے بیں (۲۰)سال کی عمر میں انگلینڈ کی مشہور یو نیور سٹی سے بیایس ہی، (آنرز)اکنا کمس کرنے کے بعد تنک (۲۳)سال کی عمر میں چارٹر ڈاکاؤنٹٹٹ کا متحان پاس کیا۔ابوہ زیدی اینڈ کو میں پارٹنز ہیں۔کنول ان کی اہلیہ ہیں۔منامل اور میکائیل ان کے بچے ہیں۔مہوش کے شوہر کانام گوہیر ہے۔انجنیئر ہیں۔خود مہوش بیریسٹری پاس کرکے سولیسیٹر ہیں۔مہوش اور گوہیر کے بھی دو بچے ہیں۔اسحاق اور ایمان۔مو ثق چارٹر ڈاکاؤنٹینسی پڑھ رہے ہیں۔ایک زمانہ میں فرسٹ کلاس کر کٹ کھیلتے رہے ہیں۔ان کی شاد کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہوگی۔

ر پھانداوراختر علی زیدی کے بچوں کاذکر کر جکے ہیں۔ نجمہ اوراطہر علی زیدی کے تین بچے ہیں۔ ڈاکٹر عرشی حق۔ ہم توانہیں عینی کہتے تھے۔ پھر جو پر بیداوراوران کے بعداسامہ جنہیں سب سعدی کہتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کانام عائمیشہ ہے۔ عرشی ڈاکٹر ہیں۔ان کے شوہر میش کی ہیں۔ جو پر بیدنے پاکستان سے چارٹر ڈاکاؤنٹینٹ ہیں۔امریکہ میں رہتے ہیں۔ جو پر بیدنے پاکستان سے چارٹر ڈاکاؤنٹینٹ ہیں واخلہ مل سکتا تھا۔ میں نے بھی کہاکہ ڈاکٹر بن جاؤ۔ نہیں ما نمیں۔ خاندان میں پہلی خاتون چارٹر ڈاکاؤنٹینٹ ہیں۔ان کے شوہر ہیشتم کی ہیں۔ عرشی اور عظام کے دوبیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔سارہ حق۔سیف حق اور آمنہ حق۔

اسامہ اور عائمیثہ کے دوبیح ہیں۔ محد اور مصطفی۔

جویریداور ہیشم کے دویجے ہیں۔سعداور فہد۔

اعماق کی اہلیہ شگفتہ الجم ہیں۔ پنجاب یونیور سٹی سے اردومیں ماسٹر ز کیا۔ کینیڈا آ کر مزید پڑھا۔اعماق اور شگفتہ کے پانچ بیجے ہیں۔ڈاکٹر حسن نبیل۔ فاطمہ،سارہ،لینااور مریم۔

ڈاکٹر حسن نبیل کی اہلیہ کانام ربیعہ ہے۔ نیویارک میں پیداہوئیں۔ لاء گریجویٹ ہیں۔ بیٹی کانام حفصہ ہے اور بیٹے کانام عثان ہے۔

فاطمہ زیدیBehavior Therapist ہیں اور آٹواز م میں اسپیٹلا کز کر رہی ہیں۔ان کے شوہر لئیق احمد سمیر انجنیئر میں اور بزنس ایڈ منسٹریشن میں ماسٹر زکیاہے۔فاطمہ اور لئیق کے دو بچے ہیں۔ یوسف اور پچلی۔

سارہ زیدی ریگولیٹری افیئرز کی ایسوسی ایٹ ہیں۔ بائیو فار ماانڈسٹری میں کام کرتی ہیں۔ فرحان پر ویزان کے شوہر ہیں۔ کارنیل یونیورسٹی سے انجنیئر نگ میں ماسٹر زکیا ہے۔ ایک بیٹی نورین پر ویز ہے۔

لینازیدی۔ Dietician اور Food Nutrition میں کوئی ڈ گری ہے۔ شادی نہیں ہوئی۔سب سے چھوٹی مریم ہیں۔اس سال ہائی اسکول کریں گا۔

عتیق اور صفیہ کی تین بیٹیاں ہیں۔سدرہ،انعم اور فرحین۔ریکارڈ کی بات بہ ہے کہ ماں اور تینوں بیٹیوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجو یشن کی۔تینوں امریکہ میں رہتی ہیں۔ڈاکٹر سدرہ کی شاد کی ڈاکٹر عمر عظیم سے ہوئی ہے۔عائیشہ عمر،بلال عمر اور آمنہ عمران کے بچے ہیں۔

ڈاکٹرالغم کے شوہر کانام احمرزیدی ہے۔ یہ فیروززیدی کے فرزندہیں۔ بزنیس انٹیلیجنس ڈیویلوپر ہیں۔ دایان زیدی اور رانیہ زیدی ان کے بچے ہیں۔ عتیق اور صفیہ کی چھوٹی بیٹی ڈاکٹر فرحین ہیں۔ ان کی شادی عظیم قریش سے ہوئی ہے جو سینیر آڈیٹر ہیں۔ عتیق زیدی اپنے خاندان کے ساتھ بیں سال سعودی عرب میں رہے۔ان کے تینوں بچوں کی ولادت سعودی عرب میں ہوئی۔

ہمارے نانامولاناعبدالغفوراور نانی بتول فاطمہ تھے۔ریاست دان پور کے عظیم الشان قلعہ کے ایک حصہ میں رہتے تھے۔ ناناسکالر تھے اور مبلغ بھی۔ نانی زمیندار نی تھیں۔ہمارے داداسید مشاق حسین زید کی اور دادی سیدہ فاطمہ خاتون تھے۔خاندانی بزنس تھااور دہر ہدون میں رہتے تھے۔ہمارے والدین عزیزہ خاتون اور سیدا شتیاق حسیس زیدی تھے۔

یہ سب میر اتعارف ہیں۔ان سب کے ساتھ ہی میری زندگی پر بہارہے۔

یاد نہیں کس کاشعر ہے۔ موقع کی مناسبت سے اپنے بچول کی نذر ہے۔

میں نہیں جانتا کاغذ پہ لکھا شجر ہونسب بات کرنے سے قبیلے کا پیتہ چلتا ہے







اس جھے میں پاکستان ہجرت کرنے والے چند ہزر گوں کااحوال درج ہے۔

### دعوت فكروعمل

ھیقی ترتی، خوشحالیا ورکامیابی وہی ہوتی ہے جو پورے خاندان کی ہو۔ تنہاترتی توسب ہی کر لیتے ہیں لیکن ساری برادری کی فکراور حسب استطاعت اعانت کی توفیق کم ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سی ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سی ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے اندان مہاجرین کی آمد کئی سی سی سی سی سی سے چھے خانوادے تخلیق پاکستان میں ان مہاجرین کی آمد کئی سیال پر محیط ہے۔ ان میں سے چھے خانوادے تخلیق پاکستان کے ابتدائی سال میں نقل مکانی کر کے نئے ماحول میں رچی سی گئے تھے لیکن انہیں آئندہ آنے والے عزیز وا قارب کی بھی فکر لاحق تھی۔ حاتی محمد خلیل اور ان کے صاحب زادے جمیل احمد زیدی صاحب بعد میں اکاؤنشنٹ خلیل اور ان کے صاحب زادے جمیل احمد زیدی صاحب بعد میں اکاؤنشنٹ جبرل پاکستان ریو بنیو کے عہدہ پر فائیز ہوئے اور ۱۹۵۷ میں ریٹا کر ہوئے۔ قرۃ العین حیدرا پی سوائی کار جہاں دراز ہیں:۔

بھائی محمد جمیل اکاؤنٹٹٹ جنرل پاکستان کے والد ماجد حاجی محمد خلیل، حضرت مولانا فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید مولانا حسین احمد مدنی کے عقیدت منداور اپنے عہد کے بیشتر عظیم ترین علیہ ومشائخ سے وابستہ رہے تھے۔ وہ ایک جمیب وغریب قابل قدر ہستی تھے۔ بقول مولاناابوالحس علی ندوی برٹش انڈیا میں ان کے بیٹے سید محمد جمیل آڈٹ آف اکاؤنٹس کے انٹر ویو کے لئے جانے لگے۔ ان کے معاثی حالات اس وقت ایسے تھے کہ ملازمت کی ان کواشد ضرورت تھی۔ لوگوں نے کہام میاں جمیل کی داڑھی انتخاب میں حارج ہوگی۔ حاجی محمد خلیل نے فرمایا "رزاق خدا ہے۔ سب پھھ اس کے اختیار میں ہے۔ میں ایک عہدے کے حصول کے لئے اجازت نہیں دے سکتا کہ خدااور اس کے رسول کی نافر مانی جائے 40۔

بھائی جمیل مع داڑھی نمایاں طریقے سے کامیاب ہو گئے۔ چپا محمد خلیل نے نہٹور اور کھنٹوییں کئی دین مدرسے قائم کیے تھے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعداب وہ ڈھا کہ اور کرا چی میں پیدل گھوم کراسلامی مدار س کھولتے پھررہے تھے اور گھوڑا گل سے مری تک پیدل جاتے تھے۔

مولاناابوالحن علی ندوی اپنی تصنیف" پرانے چراغ" میں لکھتے ہیں کہ محمد خلیل صاحب ہندوستان میں منٹی خلیل کہلاتے تھے ہان کیا بندائی عمر کازمانیہ پنجاباور صوبہ سرحد (نبیر پختون نواہ) صوبے میں گزرا۔ یہیں کسی مقام پرانہوں نے انٹرنس پاس کیااور ڈاک خانے میں ملازم ہوگئے۔ابندائے عمر میں انہوں نے اپنے فطری دینی ذوق اور طلب کی بناپر حضرت قاضی محمد اسمعیل صاحب سے بیعت کی تھی۔ منٹی جی نے قاضی صاحب کی وفات کے بعد حضرت مولانافضل الرحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علہ ہے بیعت کی۔وہ ۱۹۳۳ء میں ریٹائر ہوئے اور جج کیا۔

میرے کرم فرمامحترم خورشید عالم زیدی نے اپنے لاہور بھرت کے سفر میں لکھا ہے کہ انہوں نے چندروز جمیل احمد زیدی صاحب بانی مدرسہ اشاعت قرآن،
کرا چی بھی تھے۔میرے ناناابن عباس صاحب مرحوم نے بھی پاکستان بھرت کرنے کے بعد مدرسہ اشاعت قرآن میں کچھ عرصہ ملازمت کی تھی۔ حاجی محمد غلیل اوران کے صاحب زادے جمیل احمد دین کی خدمت کے جذبہ سے سرشار تھے۔کرا پی میں واقع جامع محبد نیوٹاؤن کے قیام میں بھی جمیل احمد صاحب کا بھر پور کردار رہا ہے۔ محترم خور شید عالم زیدی ہیں بھی ککھتے ہیں کہ جہاں اب جامعہ محبد نیوٹاؤن واقع ہے شہر کے باہر سے آنے والے جانور ول کے آرام کرنے کا انتظام ہوتا تھا، لینی کھلامیدان اور پانی چارے کا انتظام ہوتا تھا۔ پینی کھلامیدان اور پانی چارے کا انتظام ہوتا تھا۔ پینی کھلامیدان الاٹ کرنے کی درخواست القران کرنام ہوگئی۔ قرب وجوار میں کھاتے پیتے گھرانے آباد ہوگئے تھے۔مہر کے باہر سے ایک ادارہ بنایا تھا۔ پینی کھلامیدان الاٹ کرنے کی درخواست دے دیجو منظور ہوگئی۔قرب وجوار میں کھاتے پیتے گھرانے آباد ہوگئے تھے۔مہر کے کہائیاں تھی۔مہر کی نہیں تھی۔مہر کی کو تبیل معادی ہوں کا کہ ہوں کے کہائیاں کھران کو رہر کا کہ ہوگیا۔ پینے عام کہ کو کہ کہ کہیں کھی۔مہر کی کو تبیل کھی۔مہر کے لئے پین کھی۔کہر نے کا مکان میدان کے قریب ہی تھا۔ ہر سے کرنے کی کی نہیں تھی۔مہر معبد کی کھی نہیں کھی۔مہر کی کو کہ تو کی کو دیا گیا۔ پھی عمر سے کہ کہر کے کہ کہ کہائیا۔کہ کھی عرصے بعدد یو بند دیں جدر سے کے تربیت یافت ایک مرے کی درخواست کی جس کی اُنہوں نے فورا اُجازت دے دی دی۔ دی۔اس ابتدا سے بیر پھیلاتے ہو۔( تقریباً) پوری معبد پر قبضہ ہوگیا اور اس طرح اب یہ نیوٹاؤن معبد کے نام سے زیادہ جاؤں کے اور آبل کے معبد کے نام سے زیادہ جاؤں کے اور آبل کے مشرک کی آمادہ کا کھی کہ کے ایک کہر کی کا میائوں کے کہائیا ہوگی کے کہائوں کو کہائی کہر کے کہائی کہر کے کہائی کہر کے کہائی معبد کے نام سے زیادہ جاؤں کہوں کے دور خواست کی جس کی اُنہوں نے فورا آباد کی کی کو کہر کے کہر کے کہر کو اُن کے دور خواست کی جوار کہر کی کو کہر کو کو کہر کو کہر کی کو کہر کے کہر کو کو کہر کے کہر کو کو کہر کے کہر کو کہر کو کہر کے کہر کے کہر کو کو کہر کے کہر کو کو کہر کے کہر کے کہر کو کہر کے کہر کو کہر کو کہر کو کہر کے کہر کو کہر کے کہر کے کہر کو کہر کے کہر کے کہر کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کے

اِن باپ بیٹے نے جامعہ مسجد نیوٹاؤن کے علاوہ خاندان کواکٹھٹا کرنے کے لئے ۱۹۵۲ء میں ایک اورادارہ بھی انجمن سادات نہٹور (رجسٹر ڈ) کے نام سے قائم کیاجو پابندی سے ہر ماہ خاندان کی خبر وں کاایک ماہ نامہ رسالہ بنام مرقع سادات نہٹور پابندی سے شائع کئی برس تک کر تار ہا۔ حاجی مجمد خلیل پہلے صدرا نجمن سادات نہٹور تھے۔اس تنظیم کاپہلااجلاس اامار چ19۵۷ء کے دن کراچی میں منعقد ہوااور مندر جہ ذیل گزار شات کثرت رائے سے منطور ہوئیں:۔

- سادات نهٹور کی تنظیم وتر قی واصلاح۔
- سادات نہٹور کے نادار اور یتیم بچوں کی تعلیم کے لئے و ظائف کا انتظام۔
- حسب استطاعت، انجمن نادار بیوگان سادات کے لئے گزارہ کامناسب بندوبست۔
- ند کورہ بالاامور کی ترغیب و ترجمانی کے لئے مرقع سادات نہٹور کا اجراء۔اس سے قبل مرقع نہٹور نامی رسالہ کھنؤسے شائع ہوتا تھا جس میں نہٹور کی قارکار اپنی نگار شات پیش کرتے رہے۔
   رہتے تھے۔
  - 46 مرقع سادات نهٹوراپریل ۱۹۵۲ء
  - 47 ماجی محمد خلیل نہٹوری کے متعلق مفصل مضمون مولاناابوالحسن علی ندوی کی تصنیف''یرانے چراغ''میں ملاحظہ فرمائے۔

مر قع سادات نہٹور کے اپریل ۱۹۵۷ء کے شارے کے مطابق اس زمانے میں ایک اور غیر فعال تنظیم بھی دہلی، ہندوستان میں موجود تھی جس کے انتظامی امور جناب شار حیدر، جناب مثیر حیدر، جناب حاجی آل علی صاحب اور جناب خورشید حسن زیدی صاحب کے ذمے تھے۔ یہ تنظیم انجمن اصلاح و ترقی و تعلیم نہٹور کہلاتی تھی۔ جناب خورشید حسن زیدی صاحب پاکستان ہجرت کر بچکے تھے اور وہ بعد میں انجمن سادات نہٹور کراچی کی مجلس عاملہ کے رکن بھی ہے۔

اِس کے علاوہ اِن باپ بیٹے نے کٹی اور مدرسے اور مساجد بھی قائم کئے مثلاً حیور آباد کالونی، جیل روڈ (عقب میں کشمیرروڈ) اور شہید ملت روڈ کے سنگم پر واقعہ مساجد، ملیراور لانڈ ھی میں مدرسے اِس کے علاوہ کئی جگہ مساجد اور مدرسول کیلئے بڑے پلاٹ حاصل کئے جن میں سے بیشتر پراب قبضہ ہو چکا ہے۔ اِسکے علاوہ یہ دونوں تبلیغی دوروں پر بھی جاتے ۔ حاجی مجمد الحماس سے اس کہ جن میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائ۔ حاجی جمیل صاحب ۲۱ جنوری ۱۹۸۸ء کوراہی ملک بقاہوئے۔ دونوں باپ بیٹے (جمیل صاحب لاولد سے) کے انتقال کے بعد گئی دوسر سے بُزر گوں نے جامع مسجد، اشاعت القران اورا تجمن سادات نہٹور کے انتقال کے بعد گئی دوسر سے بُزر گوں نے جامع مسجد، اشاعت القران اورا تجمن سادات نہٹور کے انتقال کے بعد گئی دوسر سے بُزر گوں نے جامع مسجد، اشاعت القران اورا تجمن سادات نہٹور کے جزل سیکریڑی کی جیشیت سے ان کی ایک اہم خدمت شیجرہ سادات نہٹور کے حالات زندگی بھی عبدالر شدید ندوی صاحب المجمد مسئوں مرحوم سے حالات زندگی بھی دستیاں مرحوم سے حالات زندگی بھی دستیاں مرحوم سے حالات زندگی بھی دستیاں میں بین ہیں ہیں۔

حافظ عبدالرشیدندوی صاحب سید خلیل احمد صاحب (ایک آنه فنڈ تھے۔ 48 انہوں نے اپنی والدہ محتر مہ کی خواہش اور دعاؤں کی ہرکت نہوں ہے اپنی والدہ محتر مہ کی خواہش اور دعاؤں کی ہرکت نہوں ہیں مولوی امتیاز حسین صاحب ؓ ہے عربی پڑھی اور مزیداسلامی ایک آنه فنڈ والے کی مشورہ ہے ندوۃ العلماء کھنو میں داخلہ لیا اور انگریزی کی طرف رجوع ہوئے اور کیے بعد دیگرے میٹرک، ایف مشرقی اور مغربی علوم کی قرار واقعنی استعداد کے حصول کے بعد مشرقی اور اندروں سے بعد آپ • 198ء میں کراچی آ امتحان پاس کیا۔ کراچی اور اندروں سامدھ کے کئی ہائی اسکولوں میں امتحان پاس کیا۔ کراچی اور اندروں سامدھ کے کئی ہائی اسکولوں میں ترجم ہیں جن کو کراچی کے معروف طباعتی اداروں نے وقافو قائشائع



والے) کے برادر نسبتی تھے اور ان دونوں میں باہمی انسیت بھی سے صغر سنی میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ حافظ صاحب نے اوّلاً تعلیم کی بخیل کے لئے کھنو کار خ کیا۔ یہاں گرای قدر خلیل احمد اعلیم کی بخیل کے لئے کھنو کارخ کیا۔ یہاں گرای قدر خلیل احمد اور دبیر کا مل آسانی سے پاس کر لیا۔ اس طرح پٹیٹگی ذبن کے بعد اے، بی اے کے بعد 1919ء میں ایم اے پاس کر لیا۔ اس طرح وہ کے اور دبیرا کا می اوپی گور نمنٹ کے محکمہ تعلیم سے منسلک ہوگئے۔ یہ گئے اور یہاں صوبہ سندھ کے محکمہ تعلیم سے منسلک ہوگئے اور بی ٹی کا گئے اور یہاں صوبہ سندھ کے محکمہ تعلیم سے منسلک ہوگئے اور بی ٹی کا در س و تدریس کے بعد عربی زبان کی متعدد کتا ہوں کے اردوز بان میں در س و تدریس کے بعد عربی زبان کی متعدد کتا ہوں کے اردوز بان میں کیاہے۔مثلاً:۔

"المدينة المنورة "جس كومكتبه علميه كراچي نے شائع كيا\_

- مولاناعبدالقدوسانصاري كى كتاب
- تاریخ بنوعباس و فاطمیین مصراور "معاشرتی علوم" ان کو کفایت اکیڈیمی کراچی نے شاکع کیا۔
- علامہ محمد شکتوت مصری کی کتاب "العقیدہ والشریعة" اور مشہور مصری مورخ عباس محمود العقاد کی سواح بائے حیات حضرات "ابو بحر صدیق"، " عثان غنی"، " بلال بن رباح"
   اور تاریخ کی مشہور کتاب "البدایہ والنہایہ " کی جلد نہم و دہم کے تراجم ہیں جن کو نفیس اکیڈی نے شاکغ کیا ہے۔

حافظ صاحب نے ١٩٩٦ء میں امریکہ میں وفات یائی۔





اس حصے میں مشاہیر سادات کی تلاش کے سلسلے میں اضافی جستجو کا خلاصہ ہے

### میراپیغام محبت ہے

پچھ لوگ فطری طور پر ہرشے کے روشن پہلودیکھنے کواپناو طیرہ بنا لیتے ہیں۔ وہ بھی ناامید نہیں ہوتے اور معاشر سے میں اپنامقام بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ نامساعد حالات میں بہلودیکھنے کواپناو طیرہ بنا لیتے ہیں۔ وہ روس کی مدد کرنے کی تک وہ وہ میں گےرہتے ہیں۔ ان سب کااسلوب اور دائرہ کاریکساں نہیں ہوتالیکن وہ اپنی ذات سے باہر کے حالات پر گہری نظرر کھتے ہیں اور اس دینا میں اپنی آمد کے مقصد کو سبجھتے ہوئے معاشر سے کی بہودی کی بھی فکرر کھتے ہیں۔ بقول حافظ شیر ازی، فکر ہر کس بقتریہ ہی بیتی ہر کسی کی فکراسکی ہمت کے انداز سے مطابق ہوتی ہے۔ دادی نفیسہ اطاعت حسین بھی پچھالیں ہی خداداد صلاحیتوں کی حامل تھیں۔ انہوں نے اپنی خاندانی ذمہ داریاں بھی بخوبی نہوائیں اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کرنے والے اعزاء واقر باء کی باز آباد کاری کی بھی فکر کے۔ خان بہادر اطاعت حسین میر سے دادا صولت حسین کے چھوٹے بھائی سے دادی اور ان کی آل واولاد کو بسایا۔ دادے اطاعت حسین کی رہا ئیش گاہ ۴۰ نفر پیٹر آسٹر بیٹ پر اس کے انداز بسی میں میں انہوں کے بخوار ہوئی سے دادی سے دادی سے خاندان کے علاوہ ان ہجرت کرنے کے بعد کراچی میں اپنی رہا گئیش گاہ میں اس بعد دوبارہ کھنو ، ہندوستان جا کرمیر کی والدہ تعظیم فاطمہ کو بیاہ کراتی گھر لائے۔ میر کی پیدا کیش تو گلبائی میٹر نئی ہو میں میں میں تھے گھرائی جرت کے بعد کہیں تیام پیز پر ہوئے اور کئی سال بعد دوبارہ کھنو ، ہندوستان جا کرمیر کی والدہ تعظیم فاطمہ کو بیاہ کراتی گھر لائے۔ میر کی پیدا کیش تو گلبائی میٹر نئی ہوں مصدر کراچی میں ہوئی لیکن میں نے بھی اپنی زند کی کا پچھ عرصہ ۴۰ فریک میں بی گیر کیا تھی کے عور صمہ ۴۰ فریک میں بی گیر کیا تھی میں ان کراسے میں بی گیا کہ میں میں کے خور کیا گئی کھی عرصہ ۴۰ فریک میں بی گیر کیا ہے۔

ملاحظہ فرمائے میرے والد صاحب کی کھنٹوسے واپسی کے بعد عید کے موقعہ کیا ایک یاد گار تصویر۔اس تصویر میں دادی نفیسہ اطاعت حسین کر سیوں پر بیٹھنے والوں کی صف میں بائیں طرف سے چھٹے نمبر ہیں۔ اسی صف میں میری والدہ تعظیم فاطمہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں۔میرے والد صاحب اس سے بچھلی صف میں بائیں طرف سے آٹھویں نمبر پر کھڑے ہیں۔فرش پر بیٹھے ہوئے بچوں میں بائیں طرف سے تیسرے نمبر پر دادی نفیسہ کی قابل فخر صاحب زادی امینہ سید نمایاں ہیں۔



اسے حسن انفاق مسجھیں یاشوی قسمت کہ مجھے دوماہ کی عمر میں ہی تھانے میں حاضری لگانی پڑی۔ یہ دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیاجب میری والدہ تعظیم فاطمہ صاحبہ میری پیدائیش کے تقریباً دوماہ بعد لکھنؤ گئیں۔اس زمانے میں پاکستانی پاسپیورٹ رانج ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہؤاتھا۔ والدہ صاحبہ کے پاسپورٹ کے اندراجات کے مطابق پاکستان سے روا گل کے وقت میری عمرایک ماہ یا پچھے زائد تھی۔ مرقبہ قوانین کے مطابق، پاکستانی شہریوں کو بھارت کے تھانوں میں اپنی آ مدکی اطلاع دینی پڑتی تھی۔ چنانچہ وہ لکھنؤ میں واقع قیصر باغ پولیس اسٹیش کینچیں۔اس طرح میں نے اپنی زندگی کے پہلے میرون ملک سفر کاآغاز کیا۔ ملاحظہ فرمائے میری والدہ صاحبہ کے پاسپورٹ کا فہ کورہ صفحہ:

لکھٹو آ مدکی طرح میری پاکستان واپئی بھی یاد گار تھی۔میرے مجھے اور والدہ صاحبہ کو واپس پاکستان لے گئے تھے۔وہ ریل کے سفر کیا۔اس طرح میں نے کمسنی میں ہی بحری سفر کا تجربہ بھی پردادی نفیسہ اور دادے اطاعت حسین کی رہائیشگاہ واپس آ

دادی نفیسہ اطاعت حسین سے میں بے شار بار شرف ملا قات والد صاحب کی اولاد سے خاص لگاؤر کھتی تھیں۔ وہ ہر کام داروں کی ملاز متیں تلاش کرنے میں مدود یے کے علاوہ کی تقریب میں بھی انہوں نے بھر پور حصہ لیا۔ دادی نفیسہ نکال لیتیں جن سے اجتماعات کی اہمیت بڑھ جاتی اور وہ یادگار ہو محفلوں کا اہتمام کیا۔ ان تقاریب کو ہزم عزیزاں کہا جاتا تھا اور

Reported at P. S. Commanding &

والد شجاعت حسین صاحب خود لکھنؤ تشریف لائے تھے اور ذریعے ممبئ تک پنچے اور وہاں سے کراچی تک بحری جہاز سے کرلیا۔ اس سفر سے واپسی کے بعد ہم لوگ ۲۰۸ فریئر اسٹریٹ گئے۔

حاصل کر چکاہوں اور میں نے بیہ محسوس کیا ہے کہ وہ میرے بہترین طریقے سے کرنے کی قائل تھیں۔وہ خاندان میں رشتے مناسب رشتے کرانے میں بھی دلچپی رکھتی تھیں۔میری مثلنی خاندان کی تقریبات کے لئے نظمیں لکھنے کے لئے بھی وقت جاتے۔انہوں نے رشتے داروں کو یکجا کرنے کے لئے خود خاص مجھے بھی کئی بار بزم عزیزاں میں شرکت کرنے کا اتفاق ہؤا



U.S.A. 195?

1. Nafees Fatima 2. Itaat Husain 3. Ameena Syed

دادی نفیسہ، میراحمہ علی (سیوہارہ) کے صاحبزادے ڈاکٹر کرار حیدر کی نوای تھیں۔ان کے والد صاحب صغیر حسین برطانوی حکومت میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ پر فائیز تھے۔وہ صرف چار براس کی تھیں جبان کی والدہ نیس فاطمہ کا ۱۹۱۸ء میں انتقال ہو گیا۔وادی نفیسہ کا مجموعہ اشعار 'میراپیغام محبت ہے'۔••۲ء میں جیسے چکاہے جس میں سے ایک نظم ملاحظہ فرمائیے:

عمل انسانیت کالاز می میزان ہوتا ہے

یکی تو مصرعہ اقبل از قرآن بنتا ہے

گوانساں میں چھپاشیطان اور حیوان ہوتا ہے

اب اس پر منحصر ہے جہل یا عرفان ہوتا ہے

کہ اعمالوں کاخود مختار جرانسان ہوتا ہے

گران ہے منحرف ہوتو ہہت خلجان ہوتا ہے

مودرماں در ددل کااس کا میہ فرمان ہوتا ہے

وہ دراہ راست کافات عظیم الشان ہوتا ہے

وہ دنیاوی دباؤ سے نڈر ہر آن ہوتا ہے

وہ بے غم، بے نیاز و بے غرض انسان ہوتا ہے

ان ہی اوصاف کا "انسانیت "عنوان ہوتا ہے

ان ہی اوصاف کا سر هر نے کا یکی سامان ہوتا ہے

حقیقت میں عمل انسان کی پیچان ہوتا ہے

"عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی"

تمیز حق وباطل سے بنا مخلوق میں اشر ف
عطا کی امتیاز کی عقل و خیر وشر سے آگاہی

چلے وہ راستی کی راہ یا بچاس کی مرضی ہے

تعین زندگی کے سب قواعد اور ضوابط ہیں

فر شتو ل پر کیا انسال کو حق نے اس لئے افضل

کیا قابو میں اپنے نفس اٹارہ کو جس نے بھی

رضائے حق وخو شنووی عمل میں جس کے ہوشامل

جوانسال سے نہیں رکھتا تو تع اور طلب کوئی

شریف و مخلص وعادل ہو ہمدر دو معاون ہو

نفیسہ کر عمل میں حذب ان اوصاف حسنہ کو

<sup>49</sup> دادےاطاعت حسین وزارت خارجہ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لئے مستقل سفر میں رہتے تھے۔ چند ہرس کراچی میں قیام کے بعد دادےاطاعت حسین کی تعیناتی نیویارک،امریکہ میں ہو گئی اور بیہ گھرانہ نیویارک منتقل ہو گیا۔ یہاں سے وہ سان فرانسسکو چلے گئے جہال وہ پاکستان کے قونصل جزل مقرر ہوئے۔ فرائض منصی کے نقاضوں کے مطابق وہ امریکیوں میں اپنے نوآزاد وطن پاکستان کے تععلقات کوفروغ دینے میں مصروف رہتے تھے لیکن دادی نفیسہ بھی ان کا ہاتھ بٹائی تھیں۔ بحیثیت سفار کار، دادے اطاعت حسین سادات بجنور کے پہلے فرد تھے۔

1940ء میں رپر گھرانہ کراپی واپس آگیا جہاں دادے اطاعت حسین کی تقر ر کی بحیثیت جوائٹ سکریٹر ک کے ہوگئی۔انہوں نے 1941ء میں جج کیااوروہ 1940ء میں کراپی میں وفات پاگئے۔دادی نفیسہ کا بھی کراپی میں بی تقال ہؤا۔ان کے سات بچے تھے جن کیاانہ ہوں نے مثالی تربیت کی۔ان میں سب سے ذیادہ قابل ذکر امینہ سید ہیں جو آکسفورڈیونی ورسٹی پریس کی مینجنگ ڈائر کٹر ہیں۔ 50 دہ 1940ء میں کر این ہوں نے مثالی تربیت کی۔ان میں سب سے ذیادہ قابل نوکرامینہ سید میں ہوتا ہے۔اس عہد سے پر فائر ہیں اور انہیں 20 میں میں کھوق کے اعتراف میں ملا تھا۔وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہیں ہے اعزاز ملا۔اس کے علاوہ ان کا شار کرا چی لئر پیچر فیسٹیول کے بانیوں میں بھی ہوتا ہے۔اس کے علاوہ نہیں ۲۰۱۳ء میں فرانسیسی وزارت ثقافت کی طرف سے نائٹ آف دا آرٹ اینڈلیٹر زبھی مل چکا ہے۔

49 میراپیغام محبت ہے، نفیسہ اطاعت حسین، مطبوعہ ۲۰۰۲ء

https://en.wikipedia.org/wiki/Ameena Saiyid

اب سے چند سال پہلے میں نے مشاہیر سادات نہٹور کی ایک فہرست بنانے کی اپنی بساط بھر کوشش کی تھی لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے چند بی نام جمح کر سکا۔ یہ فہرست محترم خور شید عالم زیدی کی قائم کردہ ویب سائٹ میں بھی شائع ہوئی تھی۔ ملاحظہ فرمائے چند مثالیں جن میں ہے کچھ کانڈ کر ہمیں پہلے ہی کر چکا ہوں: -

تاریخی شخصات:-

سید حسن نهٹوری، جد سادات نهٹور

سید علی بن سید حسن نہٹوری: - بزر گول سے سناہے کہ وہایک بار سفر پر جارہے تھے کہ راستہ میں ایک گدڑی پوش ملاجو سردی سے شخر رہاتھا۔اس نے کپڑے مانگے۔ آپ نے جامہ دے دیا۔اس کاسوال بر قرار رہاحتٰی کہ جو کچھ نقذیاس تھاوہ اور اسلحہ بھی دے دیا۔وہ اس پر بھی قانع نہ ہوااور آپ سے گھوڑا طلب کیا۔ آپ نے گھوڑا بھی عنایت کر دیا۔اس سخاوت کے پیش نظر آپ گھوڑا بخش مشہور

-2-50

مير احمد على،سيو ہار ہ

عالم ودانشوران ومحقق:-

- و قار علی بن مولوی تراب علی
  - حافظ عبدالرشيدندوي
- مطلوب الحن سيد: سواخ نگار، قائدًا عظم محمد على جناح ـ يه قائدًا عظم كي جناح ـ يه قائدًا عظم كي جناح ـ يه قائدًا عظم كي يائويث سيكريثري بين ـ الكه على على على على على الكه على على الكه عل

ساجی و دینی خدمات:-

- معليل احمد بن ابوالحسن، بإني ايك آنه فنڈ
- محمد خلیل بن ڈاکٹر عرفان علی، بانی انجمن سادات نہٹور
  - نفيس فاطمه بنت ڈپٹی صغیر حسین

مصنف

- سجاد حيدريلدرم
- قرة العين حيدر

ىملے ڈاکٹر:-

- ڈاکٹر کرار حیدر بن احمد علی (سیوبارہ): جولائی ۱۸۹۸ء میں ایک روز ڈاکٹر صاحب رائے بریلی میں کسی مریض کے بیاس پہنچنے کی جلدی میں گھوڑا تیزی سے اڑائے لیے جاتے تھے۔ بیل پر پہنچنے کر اسب بگڑ گیا۔ اُسب بگڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب سڑک پر گرتے ہی جاں بحق تسلیم ہوئے۔ صرف ۳۵سال عمر پائی۔
  - 🗨 ڈاکٹر نورافشاں بنت سید محمد عالم زیدی: یہ پہلی خاتون ڈاکٹر ہیں۔ ۱۹۴۹ء میں لاہور سے فارغ انتحصیل ہوئیں۔ پاکستان فضائیہ میں بھی شامل ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔

تمسن ترين حافظ:-

- احمد علی ضیاء بن ضیاء طاہر زیدی: -انہوں نے نوسال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔
  - طويل العمرى (سوسال يازائد):-
  - مهدی علی زیدی
  - بنیاد حسین زیدی

اوّلین بیر ون ملک شادی:-

- صلاح الدين حيد ربن نصير الدين حيد ر
  - محد ذا کربن محمد ناصر

نشامتياز:-

- 🗨 خان بہادر ضمیر الدین حیدر۔ یہ پہلے آئ سی ایس تھے اور علی گڑھ کے ڈپٹی کمشنر تھے۔
- ا سعیدالدین حیدر بن ڈاکٹر وحیدالڈین حیدر (۱۹۰۵ء-۱۹۹۲ء): یہ پہلے انجنیئر تھے۔ لکھٹوکیونی ورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔
  - جرار حیدر بن ثار حیدر: یہ پہلے جج تھے۔ ۱۹۷۸ء سے ۱۹۸۲ء تک الد آباد میں تعینات رہے۔ ۱۹۹۲ء میں کانپور میں وفات پائی
    - لقمان حيدربن غني حيدر: يه يبلغ بينكر تھے۔ ١٩٧٨ء ميں وفات پائی۔

51 كارجهال دراز بے از قر ة العين حيدر

- خان بهادراطاعت حسین بن مسرت حسین: په پهلے سفار تکار تھے۔
- ڈاکٹر سید تسلیم احمد زیدی۔ سیوبارہ مسلم لیگ کے صدر اور ایک سے زائید بارچیئر مین میونسپل کارپوریشن سیوبارہ، ضلع بجنور۔

اں فہرست کو حتی نہیں سمجھنا چاہئیے۔ یہ صرف میری طرف سے ایک حقیر سی کو شش تھی۔

اک لفظِ محبت کااد فی بیہ فسانہ ہے سمٹے تودلِ عاشق، پھیلے توزمانہ ہے

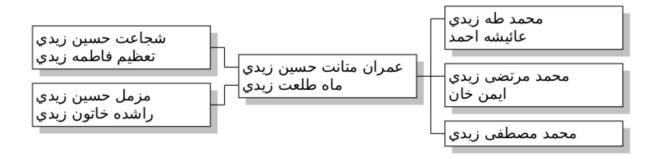



#### مجموعي جائزه

یہ کتاب دو جلدوں پر مشتل ہے۔ پہلی جلدار دومیں ہے جس میں تعار فی صفحات کے علاوہ سادات بجنور کی چینیدہ شخصیات کااحوال درج ہے۔ دوسر ی جلدا نگریزی میں ہے جس میں نادر تصاویر کے ساتھ مکمل، نسب نامہ درج ہے۔

#### ابداف

- ۱ \_ سادات بجنور کوان کے خاندانی پس منظرے آگاہ کرنا۔
  - باهمی قرابت داریون کی نشاند ہی کرنا۔
    - ۳. نجهتی پیدا کرناب

#### خصوصيات

سادات بجنور کا تعلق حسینی سلسلے سے ہے۔ چنانچہ اس نسب نامے کی مرکزی شخصیت حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی العدا عند ہیں۔ نسب نامے میں حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی العداعند کے آباء واجداد ، ان کی آل واولاد ، تاریخی حوالہ جات اور تمام افراد کی فہرست شامل ہے۔ کیونکہ سادات بجنور کی قرابت داریاں بین جملہ مسلمین میں ہوتی رہی ہیں ، اس لئے سیدیاغیر سید کی کوئی شخصیص نہیں کی گئے ہے۔ اس پیشکش میں ۲۰۰۰ سے زیادہ افراد کے نام درج ہیں۔

#### ضرورى وضاحت

بین الا قوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے،کسی بھی فرد کی ذاتی معلومات ظاہر کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔

#### سابقه كاوشين

عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کو کی نام

#### ا-تذكره سادات نهٹور (غير مطبوعه) بزبان فارسی

مرحوم عابد حسین کالکھاہوا ہے گرال قدر نسخہ سات ضخیم جلدول پر مشتمل تھااور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ مجھی شائع نہیں ہو سکا۔

#### ۲\_ شجره سادات نهٹور (مطبوعه ۱۹۲۴)

حافظ عبدالرشید کی اس پیشکش میں تقریباً ۱۸۰۰مر دحضرات کاتذ کرہ ہے۔ یہ نسب نامہ سادات بجنور کے شجرہ نسب کی ترتیب میں کلیدی مقام رکھتا ہے اور ضروری تصبح کے بعدال پیشکش کا ایک اہم جزہے۔

#### سر شجره سادات عظام زيدي الواسطي (محله سادات نگينه)

زیدی سلسلے کے اس نسب نامے کو مرحوم ابوعبد الله اللہ عمل صاحب نے ترتیب دیا تھالیکن اس نسخے کے صرف تیرہ صفحات دستیاب ہیں۔متعلقہ قرابت داروں کی رہنمائی اور ضروری تھیجے کے بعدیہ نسب نامہ سادات بجنور کا جزین چکاہے

#### ۳ شجره مبارک بزرگان سادات عظام زیدی الواسطی (محله سادات نگینه)

عباس علی بن شریف علی زیدی صاحب نے ۱۸۹۲ء میں ترتیب دیا تھااوراس کے اٹھارہ صفحات دستیاب ہیں۔متعلقہ قرابت داروں کی رہنمائی کے بعدیہ نسب نامہ سادات بجنور کا جزبن چکاہے۔

#### ۵\_ر ضوى سادات تركوله

مر حوم ہاشم رضوی کا تحریر کردہ میہ قلمی نسب نامہ اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیو نکہ رضوی سادات تر کولہ کی تمام سادات نہٹور سے قرابت داری تھی۔متعلقہ قرابت داروں کی رہنمائی کے بعد بیہ نسب نامہ سادات بجنور کا جزبن چکاہے۔

#### ٢- امدالانساب (مطبوعه ٢٠٠٧)

محترم رضوان الدین انصاری کی اس تصنیف میں نہ صرف سادات ہند بلکہ انصاریاں، صدیقیاں، فار وقیاں، عثانیاں، پٹھان، مغل، لود ھی، چنگیزی، غوری، سلیمانی، اکشوا کو ونش، یدوونش اور را چپوتوں کے مشجرات بھی درج ہیں۔ میں نے ان کی تحقیق کا اپنے اندراجات سے مقابلہ کیاتو جیرت انگیز حد تک درست پایا۔ ابھی اس تصنیف پر تحقیقات جاری ہیں۔ انصاری صاحب کا شجرہ نسب جلیل القدر صحابی حضرت ابوابوب انصاری سے ملتا ہے۔

